

اذقلمر حفرت علامه سيبدر ارش رسيعندر کا ممي سيبدرا رست ارسيعندر کا ممي سيبدرانورست ابرسيد اوزانور انوانور انوانور انوانور انور



كاظيى بَيَبَلَىٰ كَيُشْنَرْ جامِيَرِكِ لامِيرَبِيهِ اوْازَائِلُو) مُنَان



### منافق كي حقيقت

حفرت علامه سيدارشدسعيد كاظمى شخ الحديث جامعداسلاميدانوارالعلوم، ملتان

#### 🖒 جمله حقوق تجن ناشر محفوظ ہیں 🌣

نام كتاب : منافق كي حقيقت

مصنّف : حفرت علامه صاحبزاده سيدار شرسعيد كأظمى

بار : دوئم

سنِ اشاعت : 2011ء

صفحات كتاب : 64

ہدیہ : -/45 رویے

# ملنے کا پینة میں بیان کیشنر ، آئیج بخش روڈ ، لا ہور۔ کراچی ضیاءالقرآن پبلی کیشنر ، آئیج بخش روڈ ، لا ہور۔ کراچی ضیاءالقرآن پبلی کیشنر ، آئیج بخش روڈ ، لا ہور۔ کراچی فرید بک سٹال ، ۱۳۸۸روو بازار ، لا ہور اسلامک بک کارپوریشن ، فضل داد پلازہ ، اقبال روڈ ، نزد کمیٹی چوک ، راولپنڈی کتب خانہ جاجی نیازاحمد ، بو ہڑگیٹ ، ملتان مکتبہ حسینہ ، نزدسپر منڈی ، بہاولپور مکتبہ حسینہ ، نزدسپر منڈی ، بہاولپور المدینہ کتب خانہ بالمقابل اے ہی آفس علی پور مظفر گڑھ مکتب خانہ جا بھابی والی مسجد اندرون بو ہڑگیٹ ملتان مکتب خانہ جا جی مشتاق احمد ، اندرون بو ہڑگیٹ ملتان کتب خانہ جا جی مشتاق احمد ، اندرون بو ہڑگیٹ ملتان کتب خانہ جا جی مشتاق احمد ، اندرون بو ہڑگیٹ ملتان المدنی کیسٹ ہاؤس شاہی عیدگاہ خانیوال روڈ ملتان

#### فهرست عنوانات

| صفحتمر | مضامين                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5      | عرض ناشر                                                                       |
| 7      | منافق کی تعریف                                                                 |
| 9      | اقسام نفاق                                                                     |
| 10     | منافق کی جارعلامتیں                                                            |
| 11     | نفاق في أعمل اورنعاق في العقيده كافرق                                          |
| 13     | نفاق في العقيده                                                                |
| 18     | مير ب مرشدامام كاظمى عليه الرحمة كانكته                                        |
| 18     | منافقين كي مسجد                                                                |
| 20     | منافقین کےامیان کی کیفیت                                                       |
| 21     | منافقین کی مالی اور معاشرتی حیثیت                                              |
| 23     | منافقین ہمومنین میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں                                |
| 27     | كيامنانفين كلمه برصة تهي؟                                                      |
| 28     | مغهوم آيت                                                                      |
| 29     | منافقين رسول الله مرايم كوايذ ااور تكليف بهنچايا كرتے تھے                      |
| 30     | منافقين كى بدباطنى اوراس كاانجام                                               |
| 32     | منافقين ني مَنْ يَنْ الْمُ اللِّهِ مَا مُعَلِّم عَيب كامطلقاً الكارند كرتے تھے |

منافقت کی \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_ حقیقت

#### عرض ناشر

زیر نظر مقالم می به "منافق کی حقیقت" بیاصل میں حضرت علامہ سیدار شد سعید کاظمی دامت برکاجم القد سیہ شخخ الحدیث جامعہ اسلامیہ انوار العلوم ملتان کا ایک ریکارڈ شدہ درسِ قرآن ہے جے کیسٹ نے قل کر کے تقریرے تحریر کے قالب میں ڈھالا گیا ہے۔

اس میں اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ تقریر کا رنگ برقرار ہے۔ گر بعض مقامات پر بر بنائے ضرورت تحریر کی صورت بھی ابنائی گئی ہے۔ قرآن وحدیث کے ترجہ وحوالہ جات کو بھی اس صورت میں برقرار رکھا گیا ہے کہ قار ئین سے تخاطب کا انداز موجود رہے اور دورانِ مطالعہ قار ئین اس بات سے مخطوظ ہوتے رہیں کہ وہ بھی براہِ راست آپ کے مخاطب ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب قبلہ نے اپنے اسلوب بیان کی انفرادیت برقرار رکھتے ہوئے اس انہائی مشکل اور عقیدہ و مگل کے اسلوب بیان کی میشت رکھنے والے مسئلہ کوقر آن وحدیث کے حوالہ جات کی روشنی میں بڑے احسن اور آسان انداز میں پیش کیا ہے تا کہ کھر سے اور کھوٹے میں باسانی میں بڑے احسن اور آسان انداز میں پیش کیا ہے تا کہ کھر سے اور کھوٹے میں باسانی قیمتی متاع وابدی فعت دولت ایمان کا تحفظ کیا جاسکے۔

وُعاہے کہ اللہ رب العزت حفرت موصوف کے جدت بیان میں اور اضافہ فرمائے اور آپ اپنے اسلاف کی دریند روایات کے مطابق ملت کی راہنمائی کا فریفہ سرانجام دیتے رہیں۔ آمین!

فقيرحا فظامحه عبدالرزاق نتشبندي عفى الله عنه

| <u> </u> | منافقت کی — 🕳 4 ع                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 35       | مسجد نبوى شريف مع منافقين كالحجن حجن كرنكالا جانا           |
| 35       | مومنین کا مدینه منوره سے بے پناہ محبت کرنا                  |
| 38       | ورحقیقت وسلے کے پہلے منکر منافقین تھے                       |
| 39       | حضورعليه الصلوة والسلام كوسيله وني برآيت مباركة شابدوكواه ب |
| 40       | منافقا نهطور پروسیله بنانا                                  |
| 41       | عستاخی کادل سوز واقعه                                       |
| 42       | منافقين اوران كي نما زِ جنازه                               |
| 44       | ا م کاظمی کا آفریں انگیزنکته                                |
| 46       | فيصله كن عديث                                               |
| 51       | نمازی نبین محرمومن نبین                                     |
| 51       | منافقين واجب القتل مين                                      |
| 52       | عشق مصطفيا كاعجيب واقعه                                     |
| 53       | منافقین قیامت تک رہیں گے                                    |
| 57       | ممکن ہے کہ گتارخ مصطفیٰ کونو رامزانہ طے                     |
| 58       | الحاصل                                                      |
|          |                                                             |



الْمَحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّكَامُ عَلَى مَيِّدِ الْمُرْمَلِيُنَ وَعَلَى الِهِ وَصَحْبِهِ وَاهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرُّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ يَحُذَرُ الْمُنْفِقُونَ أَنْ تُنَزُّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّثُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۖ قُلِ اسْتَهُزِءُ وُا ۖ إِنَّ اللَّهَ مُخُوجٌ مَّا تَحُذَرُونَ (بِ١٠) ١١٥ ، التوبة آيت ٢٢)

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ الْآمِيْنِ وان الله تعالى عزوجل قال في شان حبيبه مُخْبِرًا وَّامِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَّئِكُتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَآيُهَا الَّذِينَ امَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيُمًا ٥ اَللَّهُمْ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّلِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِکُ وَسَلِّمُ وَصَلِّ عَلَيْهِ

يرادران اسلام!

السلام عليم ورحمة الله ويركلية!

آج ہماراموضوع بخن ہے۔ "منافق کی حقیقت"

بدرس قرآن ہوسکتا ہے۔قدر عطویل ہوجائے کیونکہاس میں بہت سے السے امور بھی واضح کے جائیں گے ممکن ہے وہ اس سے پہلے آپ کی ساعت سے نہ گزرے ہوں۔ ہم اپنے اس موضوع کے لئے بطور استشاد قر آنی آیات اور متعدد ا حادیث مبارکہ پیش کریں گے۔

سب سے پہلے توب بات ذہن فین کر لیے کمنافق کے کہتے ہیں؟

سرِ دست اس سلسله مين جم دنيائے عرب كى عظيم لغت "لسان العرب" كا ایک فلاصہ پیش کرتے ہیں۔ ملاحظ فرمائے۔

"منافق كومنافق كينے كى وجديد ہے كدوہ جنكى جوم كى طرح نفاق د کھلاتا ہے اورجنگلی جو ہے کا نفاق سے ہے کہاس کے کئی بل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک جس کا نام نافقاء ہے، جب شکاری اس کے میکھے دوڑ تا ہے تو وہ اس میں داغل ہوجاتا ہے اور شکاری اس کے انظار میں رہتا ہے کہ وہ ابھی فکے گا مگروہ این ووسر على قاصعاء يفكل جاتاب "

پس اس نے ایے جس بل سے دموکہ دیا اس کا نام نافقاء پڑ گیا نیز نافقاء کی وضاحت اس طرح بھی کی گئی ہے کہ بیجنگلی جو ہے کا وہ نفیہ بل ہوتا ہے جواس نے اس توعیت کا بتایا ہوتا ہے کہوہ زین کی سطح سے دکھلائی نہیں ویتا مگر بنگا می طور پروہ اس میں سر ماركر چرتا موانكل جاتا ہے۔

الغرض جس بل کے ذریعے ہے وہ دھوکہ دیتا ہے اس کا نام نافقاء ہے جو کہ نفاق سے ہے۔واضح رہے کداس چوہے کے تقریباً سات بل ہوتے ہیں اور ہرا یک کا الگ الگ تام ہے جس کی تفصیل جانے کے لئے لسان العرب صفحہ ٣٥٩ج ٠ الما حظہ

لینی منافق در حقیقت اے کہتے ہیں جو دوغلا ہو، باطن کےخلاف اظہار كرنے والا۔ دورُ خا، و تثني چھيا كر دوئى كا دَم مجرنے والا، زبان سے ايمان كا اقرار كركے اندر كفرچميانے والا يعنى بظا ہراج مائى كيكن بباطن برائى كرنے والا۔ "منافق" انفق سے ہے۔ عربی زبان میں جہاں کہیں بھی شروع میں ن اصلی آئے ہیں وہال خروج اور ڈہاب (نکل جانے) کے معنی یائے ملتے ہیں۔

منافقت کی \_\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_ بالك تعبى اختلاف ہے جو كما لك بحث كامتاضى ہے۔ پھر بھى اتا عرض ہے کہ میرے آ قاحضور علیہ الصلاق والسلام کی بارگاو اقدس میں گوہ روست كر كے پیش ك كئوآب طفيم فاستفاول نفرمايا بككرى ساس كى الكيال شارفرماكين اورفر مایا کدایک امت من ہوگئ تھی ہوسکتا ہے کدوہ ای صورت میں ہوئی ہو۔ (بینیس کہ وهامت بيرب بلكاس كي شكل ميسنخ بولي تقى) (سنن ابن ماجه ٢٣١، باب الضب) كيونكه حديث ياك من آتا بكرجوامت من بوئى ،كسي دوسرى شكل ميل بدل گئی، پچھ بندر بن مے اور پچھ خزیر وغیرہ، تو وہ است تین دِن سے زیادہ زندہ ندرہ سکی نہ یہ کہ دہ جس کی صورت میں سنح ہوئی دہ بھی ختم ہوگئی۔میرے کہنے کا مطلب بیہ ہے کہ منافقت درحقیقت دوغلاین اور دور فے پن کا تام ہے۔ "نفاق كي دوتتمين بين" (١) نَفِال في العمل (٢) نفاق في العقيده (۱) نفاق فی انعمل یعی عقید و تو ٹھیک ہوئیک عمل اس کے برعس ہوئیعی عقید وجس كاجوبعي ويي ظاهركرتا بوتو وه ايخ مل مين منافق نہيں۔ ميرے آ قاحضور عليه الصلوق والسلام نے ارشا دفر مايا اربع من كن فيه كان منافقا خالصا جس مخص میں بیرجار خصالتیں یائی جائیں گی وہ پکامنا فق ہوگا۔ (١)اذا اؤتمن خان جب المن بتاياجا عُتوخيات عكام لـ (٢)اذا حدث كذب جب بات كرع وجموث بول\_ (٣)اذا عاهد غدر جبوعد عكر عقوب وفالى كر --

(٣) اذا خاصم فجو جب يمكرُ اكرية كالحكوج كرياورفساور باكر

منافق اعلانی مسلمان ہو کر بھی مائل بکنر ہیں۔ ظاہر پچھ کرتے ہیں اور باطن میں پچھاور ہیں۔اصل میں یمی منافقت ہے۔رب العالمین نے منافقت کی خدمت اس انداز پر بھی فرمائی۔قرآن مجید میں ہے۔

فَوَيُلٌ لِلْمُصَلِّيُنَ 0 الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَوْتِهِمْ سَاهُوُنَ 0 الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَوْتِهِمْ سَاهُوُنَ 0 الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَوْتِهِمْ سَاهُوُنَ 0 اللّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَوْتِهِمْ سَاهُوُنَ 0 اللّذِيْنَ هُمْ يَرَافُونَ ٢٠٠٠ تَوَ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلّا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَل

منافق در حقیقت و کھلاوا کرکے دھو کہ دیتا ہے۔ جبیبا کہ قرآن مجید ہیں ارشادر بانی ہے۔

يُخْدِعُونَ اللَّهُ (وه منافق الله كودموك وية بي)

مخادعة: وراصل ماخوذ ب خدع المضب ب خد ع كامعن ب دموكه ويارضب كت بي كوه كورخد ع المصّب العن كوه في دموك ويار

محوہ ایک جانور ہے جو بعض اوقات راستوں پر نظر بھی آ جاتا ہے۔اس کی پانچ انگلیاں بھی ہوتی ہیں۔امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا کھاتا جائز ہے جبکہ احتاف کے نزدیک حرام ہے کہ میرے آقاحضور علیہ العسلوٰ قوالسلام نے اس کے کھانے ہے منع فرمایا ہے۔ (ابوداؤد شریف)

(٣)و من تصدق برائى فقد اشرك ـ (رواه احمد) جس نے ریاكرتے ہوئے صدقد اور خیرات كیااس نے شرك كیا۔

دکھلا وہ اور بناوٹ اسے کہتے ہیں کہ انسان حقیقاً تو نہیں چاہ رہا ہوتا بلکہ اوپر سے صرف نمود ونمائش، تکلف اور بناوٹ کے طور پر اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔

یمی اصل میں منافقت ہے۔ الغرض منافقت اتنی پری چیز ہے کہ میرے آتا میں آتا ہے۔

اسے شرک سے تعبیر کیا ہے۔ بیدوہ شرک نہیں جس کی معانی نہیں ہوگی۔ بیاصل میں منافقت سے انتجائی نفرت کا اظہار ہورہا ہے۔ لوگ آج کل اپ عمل میں منافقت کرتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ حالانکہ انہیں اس سے پچتا اور اجتناب کرتا چاہئے۔ گویا کہ بیشرک ہے۔ مثلاً ایک فض آپ کے پاس آیا۔ اس نے کہا ''السلام علیم'' جوابا آپ نے باس آیا۔ اس نے کہا ''السلام علیم'' جوابا آپ نے نہیں آئی۔ اس نے کہا ''السلام علیم'' جوابا آپ نے باس آیا۔ اس نے کہا ''السلام علیم'' جوابا آپ نے باس آیا۔ اس نے کہا ''السلام علیم'' کہا تا اللہ کسے آتے '' مشکر بی

مالانكدول كمدرا بيكون بماكا جلاآ راب-سيفاق ب-

یالگ بات ہے کہ انسان معروف کھڑا ہے۔ وہ سجھتا ہے کہ جھے ضروری
کام کرتا ہے اورائے کی کے آنے پرخوثی بھی ہوری ہے کین وہ اپنی حالت سے مجور
بھی ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ آ ب کے آنے پر جھے خوثی ہے تو وہ اپنے قول میں سپا
ہے۔ اس میں منافقت نہیں ہے لیکن جب وہ کسی انسان سے نفر ت کرتا ہواور پھر کہے
'' ماشاء اللہ آپ کے ملنے سے بیڑی خوثی ہوئی ہے' یہ غلط ہے اوراصل میں کہی نفاق
فی العمل ہے اوراس کی بے پناہ فدمت آئی ہے۔ بہر صورت اس سے پچتا چا ہے۔
نفاق فی العمل اور نفاق فی العقیدہ کا فرق

آپ کے ذہن میں بیسوال ابحرسکتا ہے کہ نفاق فی اعمل ہو یا نفاق فی العقیدہ، دونوں دراصل ایک ہی چیز ہیں، وہ اس طرح کہ نفاق فی العمل میں عمل

(۱) مجموث بولنا۔ (۲) امانت میں فیانت کرنا

(٣) وعده خلافی کرنا (۴) کالی کلوچ کرنا

اگر ہم منافقین کی چارعلامات پرغور کریں تو یہ تمام علامتیں آج کل کے مسلمانوں کے اندر بطریق اہم عام پائی جاتی ہیں جو کہ سلمانوں کے پستی کی وجو ہات ہیں اور ہمارے معاشرے کی ہربادی کا باعث ہیں لیکن کوئی بھی مسلمان ان باتوں پر غور نہیں کررہا ہوتا ہے اور گائی گلوچ ہے بھی گفتگو کو خور نہیں کررہا ہوتا ہے اور گائی گلوچ ہے بھی گفتگو کو حزین کے ہوئے ہوتا ہے۔ اسٹے سنگین جرائم کے ہم مرتکب ہور ہے ہوتے ہیں لیکن مرتب کے ہوئے ہوتا ہے۔ اسٹے سنگین جرائم کے ہم مرتکب ہور ہوتے ہیں لیکن اس کو معمولی کی بات بھی کر گرز وجاتے ہیں جبکہ یہ جرائم معاشرے میں ناسور کی مانند ہیں اور ہماری آخرت کی ہربادی کا باعث ہیں۔

اور حریدای حدیث پاک می حضور علیه العلوة والسلام نے بیمی ارشاد فرمایا

ومن کانت فیہ خصلة منهن کانت فیہ خصلة من النفاق جس اللہ جس من النفاق جس ایک جس فخص من ان من سے کوئی ایک عادت بھی پائی گئی اس من ایک منافقا نه عادت پائی گئی۔ حسمی یدعها یہاں تک کرووا سے چھوڑ دے (بخاری شریف جام ۱۰)

لینی ریا کاری اور دکھلاوہ وہ منافقت ہے جے انسان محض نمود و نمائش، بناوٹ اور تکلف کے طور پر پیش کرتا ہے۔

غور فرمائے انفاق فی اہمل بھی اتنی ہی چیز ہے کے مرے آتا مل بھی اتنی ہی چیز ہے کے مرے آتا مل بھی اللہ فی اللہ ا (۱) مسن صلی موائی فقد اشر ک جس نے دکھلاوہ کرتے ہوئے نماز پڑھی اُس نے شرک کیا۔

(٢)ومن صام يسوائى فقد اشوك يس في ودنما كى نيت س

بس ثابت سے ہوا کہ نفاق فی العقیدہ سے کہ عقیدہ فاسد اور غلط ہو مگر عمل درست کر کے دکھانے کی کوشش کی جائے۔

اب ہم نفاق فی العقیدہ کی بحث شروع کرتے ہیں لیکن اس بارے ہیں اتن بات واضح رہے کہ اس کامنہوم بہت وسعے ہے۔ چونکہ یہ ہمارا در پر قر آن ہے اس لئے ہم یہاں محض ان بی منافقین فی العقیدہ کا ذِکر کریں گے جنہیں قر آن مجیدا ورا حادیث مبارکہ میں اس طور پر منافق کہا گیا ہے۔ ملاحظ فر ما ہیے۔ نفاق فی العقیدہ

رب كائنات نے ارشادفر مايا۔

یَحْدَرُ الْمُنْفِقُونَ اَنْ تُنَوَّلُ عَلَیْهِمْ اَسُوْرَةٌ تُنَبِّتُهُمْ بِمَا فِی قُلُوبِهِمْ اللهُ مُحُوِجٌ مَّا تَحْدَرُونَ ٥ (پِ١٠التوبهَ بِ٣٦٥)

ترجمہ: منافق ڈرتے ہیں کے سلمانوں پرکوئی سورۃ نازل کردی جائے جوانہیں اس چیز سے خردار کردے جومنافقوں کے ولوں ہیں ہے۔ آپ فرمادیں۔ خال اڑا تے رہو۔ بِ شک اللہ تعالی اُس چیز یعنی جومنافقانہ با تیس تم ول میں چمیائے ہوئے ہو ان کوظام کرنے والا ہے جس کا تہمیں خوف ( بھی ) ہے۔

اس آیت کریمہ ہے پچھاستدلال توجہ طلب ہیں۔ ملاحظہ ہو! میرے آتا ﷺ کے زمانے میں جولوگ منافق تھے دوایسے نہ تھے کہ وہ

ا علیم مین مسلمانوں پرسورہ نازل ہونے کا مطلب بیہ کے حضور علیہ العسلا ہوالسلام پروہ سورہ نازل ہوئی، سورہ نازل ہوئی، سورہ نازل ہوئی، جیسا کہ سورہ المنافقون اور سورہ تو بینازل ہوئی ہی۔

منافقت کی \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_ 12 قیقت عقید میں بھی ممل عقید ہے کے خلاف کیا عقید ہے کے خلاف کیا عقید ہے کے خلاف کیا جاتا ہے، بینی بیددونا م رکھنے میں دراصل ہم نے اپنی سوچ کے زادیے کوتبدیل کرلیا۔ وہ اس طرح کہ جب ہم یوں سوچتے ہیں کہ بیعقیدہ ممل کے خلاف ہے تو اس کو نفاق فی العقیدہ کہہ دیتے ہیں کہ بیم کی محتید ہے کے خلاف ہے تواس کو نفاق فی العمل کہدیتے ہیں۔

اس بارے میں اتناعرض ہے کہ نفاق کا تعلق دراصل ایسی شے کے ساتھ ہوتا ہے جس کے دورُخ ہول اور ان میں سے ایک کوشیح اور دوسری کو غلط قر ار دیا جائے ، تو جو انب غلط ہے وہ نفاق ہے کیونکہ حق بھی نفاق کے ساتھ نہیں ہوسکا حق اور نفاق آپس میں متعامل اور نقیض ہیں۔

پس عقیدہ درست ہے اور عمل غلط ہے تو نفاق فی اعمل ہوگا۔ مثلاً کوئی انسان سیح العقیدہ مسلمان تو ہے مگر نماز چھوڑ دیتا ہے تو بینفاق فی اعمل ہے کوئکہ کہلاتا مسلمان ہے اور نماز چھوڑ تا ہے۔ اس طرح اگر عقیدہ غلط ہے مگر عمل درست ہے تو بیہ نفاق فی العقیدہ ہوگا۔ اس کی تفصیل آ گے آرہی ہے۔

الغرض نفاق كالتعين اس كے بغير ممكن نہيں كداس كى ايك جانب كو غلط اور دوسرى جانب كو خلط اور دوسرى جانب كو حق تتليم كيا گيا ہے وہ حقيقتا حق ہويا يزعم خويش حق كردان لى جائے۔

پس ٹابت ہوا کہ نفاق فی العقیدہ اصل میں یہ ہے کہ عقیدہ غلط ہوگر عمل بظاہر درست ہو۔ ہاں! عقیدہ اور عمل دونوں ہی درست نہ ہوں بلکہ غلط ہوں اور ان کا آپ میں کراؤ بھی نہ پایا جائے تو دہ نفاق نہیں بلکہ کفر کہلائے گایا اُسے اس کے ماحول کے مطابق نام دیا جائے گا۔ مثلاً دہ کافر جو اپنے عقیدہ کے مطابق عمل کرے اسے منافق نہیں بلکہ کافر کہا جائے گا۔ اگر ہم اس میں بحث و تمحیص کا حرید دروازہ کھولیس تو

یہ آیت کریمہ بتلارتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے منافقین کے بھیدوں کو ظاہر فرمانے کا اعلان فرمادیا تھا اور ظاہر ہے کہ اس نے ان کے تمام بھیدوں کو ظاہر بھی فرمادیا لیکن یہ بات واضح رہے کہ جب آپ قر آن وحدیث کی تلاوت فرمائے ہیں قر آپ پریہ بات عیاں ہوگی کہ جب آپ تھی اللہ تعالی نے یہ بات نہیں فرمائی کہ منافق مشرک تھے اور کسی آ ہو کہ چیز نہیں ملے گی کہ منافقین جھپ مشرک تھے اور کسی اور معبود کی لوچ اکر تے تھے یا اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کوشر کی فہراتے تھے۔

کرکسی اور معبود کی لوچ اکر تے تھے یا اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کوشر کی فہراتے تھے۔

یعنی منافقین مشرک نہیں تھے کیونکہ جب رب العالمین نے اِن السلّمة مُنْحُوج مُنا مُنْحَادِ ہوں کے اظہار سے تم ڈرتے ہواللہ تعالی تمہار سے ان کرتو توں کو ظاہر فرمادیا گیں آگر وہ مشرک ہوتے تو اللہ تعالی ان کے شرک کو بھی یقینا ظاہر فرمادیا۔

یعنی نظاہر فرمادیا۔

پس ثابت ہوا کہ منافقین مشرک نہ تھے۔ منافق میرے آتا کی رسالت کے منکر نہیں تھے۔ منافق میرے آتا کی رسالت کے منکر نہیں تھے۔ منافق اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے منکر نہیں تھے۔ منافق اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے منکر نہیں تھے۔ اب و کیھئے ہم ایک اور ولیل پیش کرتے ہیں کہ منافق مشرک نہیں تھے۔ ذراغور فرمائے! بخاری شریف میں حدیث پاک آئی ہے۔

میرے آقا سرکار مدیند سرورسید میں آتا ارشاد فرمایا" جب قیامت کا ون ہوگا تو جمعی سے کہا جائے گا کہ جوجس کی پوجا کرتا تھا اس کے پیچے آجائے لیمن و دہاں جا تدبھی ظاہر کردیا جائے گا، درخت بھی ظاہر کردیا جائے گا، درخت بھی ظاہر کردیے جائیں گے، دریا بھی خاہر کردیے جائیں گے، دریا بھی خاہر کردیے جائیں گے، دریا بھی خاہر کردیے جائیں گے، دہاں پر بہاڑوں کو بھی ظاہر کردیا جائے گا، الغرض جس چیزی

منافقت کی ——— حقیقت میرے آتا منافقت کی میرے آتا منافقت کی میرے آتا منافقت کی درسول اللہ نہ مانے ہوں یا قرآن کو کتاب اللہ نہ جانے ہوں یا ذات باری تعالیٰ کو تسلیم نہ کرتے ہوں اور بیر آیت کریمہ بھی اس بات کی وضاحت کر رہی ہے۔ ملاحظہ ہو!

يَحُذَرُ الْمُنْفِقُونَ مِنافَق وْرتْ بِينِ مِنافَق كِيون وْرتْ بِينِ الرّوه الله تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں پھر کیوں ڈرتے ہیں کہ کہیں اُن کےخلاف سورۃ منافقون نازل نہ ہوجائے۔منافقین کا ڈرٹا ہلار ہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔وہ قرآن مجيد كوكتاب الله بحي مانتے ہيں۔ اگر قرآن كوكتاب الله نه مانتے ہوتے، نه جانتے ہوتے تو ظاہر ہے وہ اس بات سے بے خوف ہوجاتے اور کھددیتے کوئی برواہ نہیں ہے۔قرآن کتاب اللہ ہے بی نہیں۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن وہ قرآن کو کتاب الله مانتے ہیں اور وہ اسے کتاب اللہ جانے ہیں، تب عی تو وہ ڈررہے ہیں کہ کہیں کوئی سورة منافقون نه تازل ہوجائے۔اگروہ میرے آقا کورسول نہانتے ہوتے تو پھر بھی ان کوڈر نہ ہوتا۔ دیکھئے مجھے آپ حضرات سے پچھ خوف نہیں ہے کہ میرے خلاف آ پ برکوئی سورة نازل ہوجائے جبکہ الحمد للہ میں اللہ تعالی کوالہ اور معبود مانیا ہوں اور قرآن یاک کو کتاب الله بھی جانتا ہوں مگر میں نہیں ڈرتا کہ میرے خلاف آپ پر کوئی سورة نازل ہوجائے گی۔وجداصل میں یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کورسول نہیں مانتا ہوں بعنی اگر وہ منافقین حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کورسول نہ مانتے ہوتے تو انہیں بھی اس بات كا دُّر نه بوتا كيونكه وه حضور عليه الصلوّة والسلام كورسول تو مانت نبيس مُرمنافقين توالله کوالله مانے ہیں۔ کتاب اللہ کو کتاب اللہ جان رہے ہیں۔رسول اللہ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ كُو رسول الله تشکیم کررہے ہیں۔تب عی تو ڈررہے ہیں، ورندوہ کیوں ڈرتے؟ پروردگار نے فرمایا قُسلِ اسْتَهُزِءُ وَا۔اے محبوب إفر ماد یجئے کہا ہے منافقواتم ٹھٹا نداق کرتے ر مو - إِنَّ اللَّهَ مُخُوعُ مَّا تَحُلُولُونَ ٥ مِعِي اللَّهِ عَالَى تمهار المان مجدول كوظا مرفر ما منافقت کی \_\_\_\_\_ حقیقت است کے است کے مشرکین میں سے خیس جی تو پھر مشرکین میں سے محابہ کرام میں سے بول کے فرایا نہیں خیس کے بول کے فرایا نہیں نہیں و کا مِنْ اُمْ مُ اوران میں سے بول کے فرایا نہیں ہیں ۔ سے بھی نہیں ہیں ۔

لینی منافقین نہ ہم میں سے ہیں، ندان میں سے بیددرمیان کی ایک چیز ہیں۔ وَیَسُ خِلِفُونَ عَلَی الْکَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وہ جھوٹی فتمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں۔ ہم تم میں سے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، میرے طف کرنے کا مطلب یہ ہے اور میں نے جو چیز ٹابت کی ہے وہ یہ ہے کہ منافق جو ہیں وہ مشرک نہیں تھے۔

اب میں یہ بات عرض کرنا جاہتا ہوں کہ منافق نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ منافقین روز ہے بھی رکھتے تتھے۔ میں نہیں کہتا رب العالمین نے منافقین کے متعلق ارشاد فرمایا۔

وَإِذَا قَـامُـوُ آ إِلَى الـصَّـلَـوةِ قَامُوُا كُسَالَى يُرَآءُ وُنَ النَّاسَ وَلَا يَـلُكُـرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيُلَا ٥ مُـلَـبُـلَبِيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَى هَوُلَآءِ وَلَآ إِلَى هَوُلَآءِ : (پ٥،٣٠،النّماء آيت١٣٣،١٣٢)

اورجب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لئے تو کھڑے ہوتے ہیں ستی کی حالت ہیں (محض) لوگوں کو دکھانے کے لئے (نمازاداکرتے ہیں) اوراللہ کا ذِکرنہیں کرتے گرتھوڑا۔ تر دوکرنے والے ہیں۔ اس (کفراورا بیان) کے درمیان نہ اُن (کافروں) کی طرف ہیں ان (مومنوں) کی طرف ہیں ان (مومنوں) کی طرف۔

نہ خدا بی ملا نہ دمال منم نہ ادھ کے دے نہ اُدھر کے دے کہ خدا میں کہی ندہالفرض منافق با قاعدہ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔

منافقت کی \_\_\_\_\_ 16 \_\_\_\_ منافقت کی بھی پرستش ہوئی ہےاس کوظا ہر کردیا جائے گا۔رب کا نئات فرمائے گا جوجس کی پوجا كرتار بااس كے بيچے آجائے، جائد كے بجارى جائد كے بيچے چلے جائيں گے، سورج کے بچاری سورج کے پیچے آ جا ئیں گے اور بتوں کے پچاری بتوں کے پیچے، ومرساة قاحضورعليه الصلوة والسلام ففرماياو تبقى هذه الامة مرفيه امت باتی ره جائے گی۔وفیها منافقوها راوراس شراس کے منافقین بھی ہوں ك-فياتيهم المله فيقول - الله تعالى ان من جلوه كرى كر عااور فرمائ كاأنا رَافِعُمْ - من تمهارارب مول - وولوگنيس بيجانيس مح - كبيس مح طفا مكاننا-يد مارى جگرے -حتى يا تينا وبنا - يهال تك كرمارارب آئ كارفاذا جاء وبنا عوفسنا \_جب مارارب آئے گاتو ہم اس کو پیچان لیں گے۔ " پھررب العالمین اپن الی شان کے ساتھ ظہور فر مائے گا جس سے وہ رب العالمین کو پیچان لیں گے۔ " پھر رب العالمين فرما ي كارانًا رَبِيكُمْ - عن تمهار ارب بول - فيقولون انت ربنا -تودہ کہیں گے تو ہارارب ہے ہم شلیم کرتے ہیں۔ ( بخاری شریف س ااان ج ا)

لیعنی اتنی بات ٹابت ہوگئی کہ منافق مشرک نہیں تھے۔وہ کی دوسرے بت وغیرہ کی پوجانہیں کرتے تھے۔اس لئے وہ کسی خودسا ختہ معبود کے پیچے نہیں جا کیں گے۔اب ویکھئے اورغور فرمائے! رب العالمین نے سورۃ مجادلہ آیت نمبر ۱۳ میں اس بات کو ظاہر یا ہر طور پر بیان کردیا۔ پروروگارعالم نے ارشاد فرمایا۔

اَلَهُ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَّاهُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ رَاكُم تَرَجَد: كيا آپ نے ان منافقين كوندو يكها جنبوں نے ان لوگوں سے دوى لگائى جن پرالله نے خضب دُ حايا۔ (منافقين كاكام بى يكر تماكده ان لوگوں سے دوى لگايا كرتے ہے كہ جن برالله كاغضب نازل ہوا۔)

بروردكارن فرمايا" مَاهُمْ مِنْكُمْ "ووتم يس عنيس بالله اكرووان

منافقت کی \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ منافقت کی \_\_\_\_

پس رب العلمين نے ان كا پردہ فاش كرتے ہوئے فرما يا كہ بدور حقيقت كمين گاہ تيار كى جارتى ہے۔ اللہ اوراس كے رسول ہے جھڑا كرنے والوں كے لئے آپ نے مافقين كى مجد كو بھى مجو فرما يا گراس كے ماتھ وضاحت بھى فرمادى كه اس مجد كوعشا قان مصطفىٰ كى مجد كى طرح مت بجھنا بلكہ يہ مجد تو مجد ضرار ہے جو مخالفين مصطفیٰ نے اپنے خدم م عزائم پورے كرنے كے لئے بنائى ہے بينی جمیں مساجد كے درميان تميز كرنے كا طريقة سمجمايا گيا كہ ہر مجد كو ايك جيسا مت سجھ لين بلك غور كر لين كہ يہ ہم كى كارستانى تو نہيں اوراس ايك جيسا مت سجھ لين بلك غور كر لين كہ يہ ہم كى منافق كى كارستانى تو نہيں اوراس الك حيث ميں منافق كى كارستانى تو نہيں اوراس الك حيث بائى ہے درميان آئے قرار اللہ كار اللہ كارہ العالمين نے اس طرح كھل فرمايا۔ وَلَيَ خو لِمُنْ اِنْ اَدُونَا اِلّا اللّٰهُ مَنْ اِنْ اَدُونَا اِلّا اللّٰهُ مَنْ اِنْ اَدُونَا اِلّٰهِ اللّٰهُ مَنْ اِنْ اَدُونَا اِلّٰهِ اللّٰهُ مَنْ اِنْ اَدُونَا اِللّٰهُ مَنْ اِنْ اَدُونَا اِللّٰهُ مِنْ اَدُى اللّٰهُ مَنْ اِنْ اَدُونَا اِللّٰهُ مَنْ اِنْ اَدُونَا اِللّٰهُ مَنْ اِنْ اَدُونَا اِللّٰهُ مَنْ اِنْ اَلْ اَدْ اِنْ اللّٰهُ مَنْ اِنْ اَدْ اِنْ اللّٰهُ مَنْ اِنْ اللّٰهُ مَنْ اِنْ اَدْ اَدْ اللّٰهُ مَنْ اِنْ اَدْ اَدْ اَدْ اللّٰهُ مَنْ اِنْ اَدْ اَدْ اللّٰهُ مَنْ اِنْ اَدْ اللّٰهُ مَنْ اِنْ اَلْ اللّٰهُ مَنْ اِنْ اَدْ اَدْ اللّٰهُ مَنْ اِنْ اَدْ اَدْ اِنْ اَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اِنْ اَدْ اللّٰهُ مَنْ اِنْ اَدْ اَدْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مُورِدِ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مُورِدِ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰه

اور ہاں وہ ضرور قسمیں اٹھا کیں گے اور کہیں سے کہ ہم نے تو (اس مجد سے) ہملائی بی کا ارادہ کیا ہے حالا تکہ اللہ گوا بی دیتا ہے کہ میچوٹ بول رہے ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ مجدوں کا جھڑا یہ آج کا نہیں ہے۔ یہ میرے آتا کے ذائد اقد سے چلا آر ہا ہے۔ جس وقت حضور علیہ الصلوق والسلام ہوگ قریف لے جارہ ہے تھے تو منافقین عاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آ ہے ہماری مجد ہیں قدم رنجہ فرما ہے اور کہا یا رسول اللہ آ ہے ہماری مجد ہیں قدم رنجہ فرما ہے اور کہا یا رسول اللہ آ ہے ہماری مجد ہیں قدم رنجہ فرما ہے اور دعائے ہرکت کیجئے۔ آپ مرائی ہے کہ رایا انجی تو ہیں تبوک جارہا ہوں والہی پر دیکھیں سے ۔ انجی آ ہوں حضور علیہ الصلوق والسلام نے اپنے تمین صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤاس مجد کو آگ دو۔ اس کو مساد کر رختم کردو۔ صحابہ وہاں پر آئے اور آگراس مجد کو آگر کی ۔ اس وقت اس مجد ہیں منافقین بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھاگر کرا بنی جا نمی بچا کیں۔ مطلب یہ ہے کہ خود حضور علیہ المسلوق والسلام کے زمانہ اقد س میں الی مسجد بھی جس کو آگر کو گائے کا تھم ہوا۔ حالاتکہ وہ مجد والے زمانہ اقد س میں الی مسجد بھی جس کو آگر کو گائے کا تھم ہوا۔ حالاتکہ وہ مجد والے زمانہ اقد س میں الی مسجد بھی جس کو آگر کو گائے کا تھم ہوا۔ حالاتکہ وہ مجد والے زمانہ اقد س میں الی مسجد بھی تھی جس کو آگر کو گائے کا تھم ہوا۔ حالاتکہ وہ مجد والے زمانہ اقد س میں الی مسجد بھی تھی جس کو آگر کو گائے کا تھم ہوا۔ حالاتکہ وہ مجد والے

جب آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حدیث پاک ٹیں آتا ہے کہ منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے تو آپ اس سلسلہ میں کیا فرما کیں گے کہ آج کل کے مسلمانوں پر بھی فجر اور عشاء کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے۔

اس پرآ پ علیدالرحمۃ والاضوان نے برجت فرمایا بے شک منافق پر بھاری ہوتی ہے جبکہ موسی کی فرمدداری ہوتی ہے۔ موسی اس کواپی فرمدداری ہوتی ہے۔ موسی کے جس کے جس کے بعد پڑھنی ہے۔ منافق کہتا ہے کہ ہائے کس مصیبت میں پیش گیا ہوں کہ نماز پڑھنی پڑھا کرتے تھے۔ منافقین کی مسجد

منافقین نے ایک مجد بنائی تھی اور رب العلمین نے اس کا نام مجد ضرار لینی الله ورسول اور موشین کو ضرر اور تکلیف پنجانے والی مجدر کھا۔

و يَحْصَى پوددگارنے فرمایا۔ وَالَّـلِيْنَ اتَّخَلُوْا مَسْجِدًا ضِوَارًا وَّكُفُرًا وَّتَـفُرِيُقًا ۚ بَيْنَ الْسُمُؤُمِنِيُنَ وَإِرُصَادً الِّمَنُ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنُ قَبُلُ<sup>ط</sup> (پاائس، الوَبِهَ آنت عه)

اور دہ لوگ جنہوں نے مجدینائی ضرر پہنچانے اور کفر کرنے اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لئے اور انہوں نے کمین گاہ تیار کی اس فخص کے لئے جو پہلے سے جنگ کررہا ہے اللہ اور اس کے رسول ہے۔

ہوا کچھ ہوں تھا کہ ابوعامر دا جب جو کہ اپنے ایمان سے پھر گیا تھا لینی مرقہ ہوگیا تھا لینی مرقہ ہوگیا تھا الینی مرقبہ ہوگیا تھا اور اس نے متانقین کے ساتھ اپنی داہ در سم کو بدھالیا تھا اس نے متانقین کے ساتھ و بہاں میں آؤں اور ہم مل بیٹے کرکوئی باہم منصوبہ بندی کریں تب ان منافقین نے بیر سجہ بنائی تھی۔

منافقت کی \_\_\_\_\_ 21 \_\_\_ حقیقت پیارے بھائیو! ڈراغور کرو۔ رب العلمین نے مزید ان کی منافقت کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اَلَّـذِیْـنَ یَتَوبَّصُونَ بِکُمْ فَاِنْ کَانَ لَکُمْ فَتَحْ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا اللَّهُ فَالُوا اللَّهُ فَالُوا اللَّهُ فَالُوا اللَّهُ فَالُوا اللَّهُ مَعْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اس پرمزید پروردگار نے فرایا وَ اِنْ کَسانَ لِللَّکَافِرِیْنَ نَصِیْبُ اوراگر کافروں کوتموڑی بہت فتح حاصل ہونے کے قبائی وُ اَلَمْ مَسْتَحُودُ وَ عَلَیْکُمْ کَمِتِیْنَ کہ کیا ہم عالب بیس آ کے بین ہم تو در حقیقت تمہارے نمائندے ہیں۔اللہ اکبرااللہ اکبرا ذراغور کریں۔ پروردگار نے فرایا۔وہ کہتے ہیں کہ وَ نَسْفَ عَکُمُ مِّنَ الْمُوْمِنِیْنَ اور ہم نے موضین کی راہ میں رکاوٹی ڈالیس تھیں۔ہم نے تمہیں ان سے بچایا تھا۔ اصل میں قوہم تمہارے ساتھی ہیں تو رب کا نتاست نے فرایا فاللّٰه یَحْکُمُ بَیْنَکُمُ یَوْمَ الْفِیلَمَةِ ۔اللّٰہِ تمہارے درمیان قیامت کے دِن فیصلہ فرائے گا جوتم الی باتی کرتے الْفِیلَمَةِ ۔اللّٰہِ تمہارے درمیان قیامت کے دِن فیصلہ فرائے گا جوتم الی باتی کرتے

ذرا دیکھئے اورغور فرمائے بعنی بیر سارا سلسلہ میرے آقا حضور علیہ العسلاۃ والسلام کے زماعتہ اقدس سے جل رہا ہے۔ منافقین کوئی کمزور لوگ نہ تھے یا بید کہ ان کے پاس دولت نہتی یا ٹروت نہیں تھی۔ الی بات قطعاً نہتی۔ منافقین کی مالی اور معاشرتی حیثیت

پروردگارنے قرآن مجید میں فرمایا۔

وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالْهُمُ وَلَا أَوُلادُهُمُ

اے میرے بیارے مبیب! ان کا مال و دولت اور ان کی اولا دیں آپ کو تعجب میں نیڈالیس۔

إِنُّمَا يُوِيُّدُ اللَّهُ لِيُعَلِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيْوَةِ اللَّنْيَا۔

منافقت کی \_\_\_\_\_ حقیقت ایمان کے دعو یدار تھے۔ منافقین کے ایمان کی کیفیت

پروردگارنے فرمایا۔ وَإِذَا قِیْلَ لَهُمْ اَمِنُوْا کَمَا اَمَنَ النّاسُ جب اُنہِیں کہاجائے کہ ایمان کیرہ وَجس طرح کہ بیاوگ (غلامان مصطفیٰ)
ایمان کے کرا کے بیں بینی جب میرے آقالعاب دہن تکالیں تو کسی نہ کسی کے ہاتھ پرکرے اور وہ اے اپنے جسم پرٹل لیس۔ میرے آقا جب وضوفرہ کیں تو پانی کے قطرات صحابہ کرام کے ہاتھوں پر پڑیں اور جس کو آپ شائی ہے دضوکا مستعمل پانی نہ طے تو وہ اپنا ہاتھ ماتھی کے ترشدہ ہاتھ لگا کر ترکرے بینی بیطریقہ اپنا واور الی محبت ول بیس رکھو (ملخصا بخاری شریف) جبکہ وہ اس کے پرتکس جواب دیتے ہوئے کہتے ول بیس رکھو (ملخصا بخاری شریف) جبکہ وہ اس کے پرتکس جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں اُنڈو وُن کو مُن کی اللہ فَا آءً کیا ہم اس طرح ایمان لے کر آئی میں جس طرح یہ بیس کے دو قوف لوگ ایمان لے کر آئے بینی انہیں تو کوئی غرض می ٹیس ہے ان کا تو بس یہ دو قوف لوگ ایمان لے کر آئے بینی انہیں تو کوئی غرض می ٹیس ہے ان کا تو بس یہ مقصد ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عقمت ہوتی رہے۔

توپروردگار فرمايا كآلا إنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ ارے و وَو بوق ف بين وَلْكِنُ لَا يَعْلَمُونَ لَيَن الْهِينَ تواس بات كا په بى نيس بهين تو قير وعظمتِ مصطفل مَثْلِيَا لِهِ بَا سُلا بَا بِوتُو فَى بِ۔

منائقین اپ مگان میں یہ خیال نہ کرتے تھے کہ وہ حضور علیہ العملوٰۃ والسلام کی رسالت کے حقیقتا محر بیں بلکہ انہیں اپ طور پر اس چیز کا یعین تھا کہ جتنی تعظیم و تو قیر رسول اور نی کے لئے ضروری ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ بہ وقوئی اور حماقت ہے۔ ہمی تو وہ آپ خلیاتی کی رسالت کی اپ طور پر گوائی بھی دے رہے ہوتے بیں اور ساتھ ہی کی کہد ہے ہوتے ہیں کہ کیا ہم ان بیوتو فوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ منانقت کی \_\_\_\_\_ 23 \_\_\_ حقیقت ہے کہ تم نے میرے صبیب کے قربانی کرنی ہے۔ یہ قیول نہیں ہوئی ہے۔ یہ قبول نہیں ہوئی ہے۔ یعنی میرے صبیب کا جوطریقہ ہے اس طریقہ کو اپناؤ کہ نماز پڑھنے کے بعد پھر قربانی کرد گے تو تعول ہوگی۔

وہ صحابی حاضر ہو سے اور عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیک وسلم علی نے تو سوچا تھا کہ عمید کا ون ہے سیکھانے پینے کا ون ہے اس میں کھا کیں تیکن کے میرے آتا حصور علیہ الصلاق والسلام نے فرمایا ' ہاں! یہ کوشت حلال ضرور ہے محر قربانی نہیں ہوئی ۔''اس صحابی نے عرض کیا حضور میرے پاس تو اب صرف چھماہ کا لیلا ہے اور اس کے علاوہ کوئی جا نور نہیں ہے یعنی چیر مینے کا بحری کا چھوٹا سا بچہ ہے اور پچھ ہے جی نہیں تو میں قربانی کر اولیکن تو میں قربانی کر اولیکن تربانی کر اولیکن تربارے بعد کی کے اجازت نہیں ہے۔

و مکھتے! توجہ کیجئے! بیارے بمائو!

الله رب العالمين في جكم جكما بي حبيب باك طَيْنَهُم كافِر را بي فِرك ما تصفر مايا وجديه بي كرا بي في كرك ما تصفر مايا وجديه بي كرار شاد اللي ب مَاوَدُ عَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (ب ٣٠٠ س ٩٣ ، الفحل ، آيت ٣) آپ كرب في آپ كوئيس چور ااور نه وه (آپ س)

بيزار بوا\_

منافقین ہمومنین میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھئے اغور سیجئے!

غردوہ بنی مصطلق کا موقع ہے۔ سیدنا جا ہر بن عبداللدرضی اللہ عنہما کی حدیث پاک ہیں موجود ہے کہ غروے ہیں کسی ایک مہا جرنے کسی انصاری صحافی کے پیچھے ہاتھ ماردیا یا لات ماردی لیل شور کچ کیا۔ انصار کہنے گئے کہ ہم نے ان مہاجرین کو اپنے گھروں میں رکھا۔ ہمارا اُن پر کہتا پڑااحسان ہے کہ ہم نے اپنے مال ہے آ دھا

وَتَذُهَقَ انْفُسُهُمْ وَهُمْ كَلْفِرُونَ O ان كى جاتيں اس صورت مِن كليں كہوہ كافر ہوں \_ ان كا مطالب ميں ماہ تراك مافقوں اور سري سري ميں موسوم

اس کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالی منافقین کوان کے کیے کی سزاد نیا میں بھی ضرور دےگا۔

پیارے بھائیو!غور کیجئے۔قرآن مجیدیش کی مقامات پریہ بات ملے گی کہ الله رب العالمین نے اپنے حبیب پاک صاحب لولاک مٹھیکٹے کاؤکراپنے ذکر کے ساتھ فرمایا۔جبیبا کرقرآن مجیدیش ہے۔

لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

ے آگے نہ بڑھو۔

اس آیت کریمه کی تغییراس طرح ہے کہ حضور علیہ العسلاۃ والسلام عیدالاضی کی تمازیر حانے کے لئے کا شائت اقدس ہے باہر نظاتو راستہ میں دیکھا کہ ایک سحابی نے قربانی پہلے کرلی ہے تو آپ شہر آئی ہے دوران خطبدار شادفر مایا جس نے قربانی نماز عید ہے پہلے کرلی اس کی قربانی نہیں ہوئی ۔ پس پروردگارنے ارشاد فرمایا عید ہے پہلے کرلی اس کی قربانی نہیں ہوئی ۔ پس پروردگارنے ارشاد فرمایا یَا آئی مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ وَوَ سُولِ لِهُ اللّٰهِ وَوَ سُولِ لِهِ اللّٰهِ وَوَ سُولِ لِهِ اللّٰهِ وَوَ سُولِ لِهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَوَ سُولِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ کو اللّٰهِ کا اللّٰهِ کو اللّٰهِ کا اللّٰهِ کو اللّٰهُ مَا اللّٰهِ کو اللّٰهِ کو اللّٰهِ کو اللّٰهِ کو اللّٰهِ کو اللّٰهِ کو اللّٰهُ کو اللّٰهِ کو اللّٰهِ کو اللّٰهِ کو اللّٰهِ کو اللّٰهِ کو اللّٰهِ کا اللّٰهِ کو اللّٰهِ کو اللّٰهُ کو اللّٰهِ کو کو اللّٰهِ کو کو اللّٰهِ کو کو اللّٰهِ کو اللّٰهِ کو اللّٰهِ کو اللّٰهِ کو کو

اس بارے میں اتناعرض ہے کہ گویا اللہ تعالی نے فرمایاتم میرے دسول سے آ کے کیا ہڑھے بلکہ بیتو ایسے ہے کہ گویاتم نے جھے پر سبقت لے جانے کی کوشش کی

منانقت کی \_\_\_\_\_ 25 \_\_\_\_ حقیقت یاب کا راستدروک لیا اور کہتے گئے اے میرے باپ! تم بی نے میرکہا تھا کہ جب ہم مدينه پنجيل كي توعزت والا ذات والے كو نكال دے گا اوراب تو اس وقت تك مدينه میں داخل نہیں ہوگا جب تک توبہ بات نہیں کہےگا۔ حدیث پاک کے کلمات سیں۔ بخاری شریف میں بھی بیر صدیث سے لیکن اس وقت تر ندی شریف کے كلمات پيش كرر با ہوں ۔ ملاحظه ہوں!

والله لا تنقلب حتى تقر انك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز (ترندى شريف، صديث تمبر ٣٣١٥)

جب تك تويدا قرارتيس كرے كاكرتو ذكيل سے اور رسول الله عَلَيْقَامُ عُرْت والے ہیں اس وقت تک تو مدینه منوره میں واخل نہیں ہوسکا۔

بيارے بھائيو!

بالآخرانبول نے اس سے اقر ار کرایا اور پھراس کوا عدر داخل ہونے دیا۔ حضورعليهالصلوة والسلام كى شان د كيهكرمنالقين كوا چىموت دكهانى ديت مى سركاريديند كي ذات اقدس من خواه مخواه عيب تكالنا منافقين كي عادت تمي جبكه عاشق مصطفيٰ وشاعر دربارٍ مصطفیٰ حضرت حسان بن ثابت رضی الله عنه كاعقبیده يره مي توريب:-

وَأَجُمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمُ تَرَقَطُ عَيْنِيُ كَانُّكَ قَدْ خُلِقُتَ كَمَاتَشَاءُ خُلِفُتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ بقول حضرت اوحدى رحمة الله عليه

پوشیده زخ چون آمدی شور قیامت شدعیال یے پردہ گر آئی برول سوزد ہمہ کون و مکال ایک ایبادلر باجس کی ہر جھلک ہوش ربا ہو پھراس کا مخالف جب اس کو

منافقت کی \_\_\_\_\_ 24 \_\_\_\_ حقیقت ان کودیا لینی ہم نے تو یہاں تک کیا کہ اگر ہماری دو بیو بوں میں سے ایک بیوی جو منہیں پندآئے وہتم قبول کرلو۔ ہم طلاق دیتے ہیں۔عدت گزرنے کے بعدتم اس ے نکاح کرلینا۔الغرض یہ کہاہے کئے ہوئے احسانات کو یادکرنے لگے اور کہنے لگے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود اور ہماری اتنی خدیات کے باوجود بھی اب بیہ ہمارے ساتھاس طرح کریں۔جب شورمیا اورمیرے آتا علیہ الصلوق والسلام نے آوازوں کو جوساتو آپ علیم نے فرمایا سیکسی زمان جالمیت کی سی می نیار ہے جو میں س رہا ہوں۔ فرمایا چھوڑ و، رہنے دواور جاہلیت کے طریقوں کو دفع کرو۔مومنین کے اعماریہ طريق نبيل ہونے جائيں۔ جب سه بات ہوئی توركيس المنافقين عبدالله بن الى نے اس موقع کو غنیمت جانا کهاس آگ کو جتنا موسکے بحر کا دّاورا گرس کار مدینہ نے ایک دو جمل مزيد فرماديئ تولوك تملى مين آجائي محداي من اس في عدمين آكريد بات كى كداكر بم لوگ مدينة في كئو عزت والا ذلت واليكو نكال و كاريعن عزت والے سے اس نے اپنی ذات مراد لی، اور ذلت والے سے حضور علیہ الصلوق والسلام کی ذات اقدس فعوذ بالله اس في جيسے على يه بات كى الله اكبرا يروردگار نارشادفر مايا - يَقُولُونَ - وه كَتِي مِن لَشِن رَّجَعْنَا إِلَى الْعَدِينَةِ الْرَبِم مريد منوره كى طرف لوث مجيَّة لَيْخُوجَنَّ الْلاَعَدُّ مِنْهَا الْاذَلَّ لا تَوْعِزت والاذلت والله كُونْكَالْ دِكَارْ (تُوسُ لُو) وَلِللَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ عِزْتَ اللَّهَ لتے اوراس کے لتے رسول کے لئے اور مومنین کے لئے۔وَ للبکِنُ الْمُسَافِقِيْنَ لَا يَعْلَمُون لِيكِن مِنانَقِين كُوكِيا بِيا\_ ( ١٣٣٠ ، المنفقون آيت ٨ )

جب بیہ بات ہوگئ تواس کے بعد پر کیا ہوا۔ ملاحظہ ہو!

حضرت عبدالله بن عبدالله جوكه عبدالله بن ابي رئيس المنافقين كے بيشے اور میرے آ قاکے سے عاشق تے جب مدیند منورہ کے قریب مہنچ تو انہوں نے اپنے حقیقت جات اصل میں یہ ہے کہ منافقین میرے آقا کودیکھا کرتے تھے توان کوائی موت نظر آتی تھی کیونکہ میرے آقا کی شان تو پڑھتی چلی جارہی تھی تواس صورت میں منافقین کے دردوالم میں اضافہ ہوتا جارہا تھا کیونکہ ندادھر شانِ اقدی میں کی آئے گ تو نداُدھر افاقہ و آرام ہوگا۔ یہی توان کی موت ہے۔ پروردگار نے فرمایا۔ فِی فُلُو بِهِمُ مُسَوَّ صَی فَرَضًا۔ ان کے دِلول میں مرض کوزیادہ کردیا۔ اب مرض زیادہ کیے ہوگا۔ جول جول جول میرے آقا کی شان بلند ہوگا ان کا مرض بڑھتا چلا جائےگا۔

وَلَهُمْ عَذَابَ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُو يَكْلِبُونَ (پاس القره آيت ١٠)

رُجمه: ان كرجمون بولتے رہنے كا وجه ان كے لئے نہا بت وروناك عذاب ہے ۔ مزيد پروردگار نے ان كى نامرادى كى نويدائيں سنادى ۔ وَهَمُوا بِمَالَمُ يَنَالُوا اور وہ اس چيز كا اراده كرتے ہيں جے وہ پائيس سكتے ہيں كہ وہ بياراده كرتے ہيں كہ حضور عليه الصلوة والسلام كى شان اقدس ش كى آجائے جوائيس نعيب نه ہوگ ۔
کيا منافقين كلمه پر شحتے ہے؟ كيا منافقين حضور عليه الصلوة والسلام كى رسالت كا اقر اركرتے ہيں؟

بیات دُنُن نُشِن کر لیجئے کے منافق کلہ پڑھتے تھے کین اُن کے کلہ پڑھنے کا اعتبار نہ تھا۔ اس سلسلے میں سورة منافقون کی پہلی آ بت ملاحظ فرما کیں۔
اِذَا جَمَاءَ کَ الْسُمُن فِقُونَ قَالُوا نَشُهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّکَ مَنْ وَلَمَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَصُولُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الل

من فقت کی \_\_\_\_\_ 26 \_\_\_ حقیقت در کیے ہوگا۔ دیکھے تواس کی حالت کیا ہوگی،اسے موت نظر نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا۔

قرآن مجید کہتا ہے کہ جب منافقین سر کار مدینہ کو دیکھتے تو انہیں موت نظر آتی تھی۔ پروردگارنے فر مایا۔

رَأَيْتَ الَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمُ مَّرَضَ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغُشِي عَلَيْهِ مِنَ الْسَمَدُوتِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الْسَمَدُوتِ طَلَّهُ الْمَعُشِي عَلَيْهِ مِنَ الْسَمَدُوتِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْسَمَدُوتِ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فَاوُلْی لَهُمْ (پ۲۱، ۳۷، ۳۲، ۳۲، ۳۲)

ہلاکت اور فرائی ہے ان کے لئے بیسورہ محمد کی آ بت بمبر ۲۰ ہے اور سورہ احراب کی آ بت بمبر ۱۹ میں ای معہوم کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد فر بایا۔

فَافَا جَاءَ الْمُحُوثُ جب ان منافقین پر کوئی خوف طاری ہوجائے دَائِنَهُمْ تُو آ بان کود یکھتے ہیں۔

دَائِنَهُمْ کَالَٰذِی کَ کودہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں۔

تَلُورُ اَنْحُیٰنُهُمْ کَالَٰذِی یُفْشٰی عَلَیْهِ مِنَ الْمَوْتِ

کیان کی آ تحصیں گھوتی ہیں جسے کی پر موت کی خی طاری ہوری ہو۔

کیان کی آ تحصیل گھوتی ہیں جسے کی پر موت کی خی طاری ہوری ہو۔

لیخی اس کی آ تحصیل چڑھ جاتی ہیں اور اس کے ڈیلے گھومنے لگ جاتے ہیں، حالت غیر ہوجاتی ہے، جب وہ آپ کود یکھتے ہیں تو ان پر یہ کیفیت طاری ہوتی

پیارے بھائو! ذراغور کرو!

منافقت کی \_\_\_\_\_ 29 \_\_\_\_ حقیقت ہے۔اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

لینی خواتخواہ منافقین اس بات کے زیردی دعویدار بن جاتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مگران کی اس بارے میں گوائی قابل تبول نہیں کیونکہ ان کے ول متر دداور متزلزل تھے لینی انہیں تعمد بین اور یقین کا درجہ حاصل نہ تھا۔اس لئے وہ گوائی اور شہادت کے المل نہ تھے۔

یس پروردگارنے ان کی گواہی کوجموٹا ٹابت کرنے کے لئے خود گواہی دی کاللہ گواہ ہے کہ منافق جموٹے ہیں۔

ا قبال نے کیا خوب کھاہے:-

زباں ہے کہ بھی دیالا الدتو کیا حاصل ول و نگاہ سلمال نہیں تو کی بھی نہیں

لین منافق کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور زبان ہے رسالت کا اقرار بھی کر رہے ہیں اور زبان ہے رسالت کا اقرار بھی کر رہے ہیں مرجو مانے کا حق ہے ووحق ادائیس کیا اور غلامی مصطفیٰ ( ﷺ) کا دم نہیں مجرا۔اصل معاملہ یہ ہے کہ

منافقین رسول الله ملی آلم کوایذ ااور تکلیف پہنچایا کرتے تھے در کھیئے اور غور کیجئے۔

يروردكار فرمايا وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤُذُونَ النَّبِيَّ -

یکوان (منافقوں) پس سے وہ بھی بیں جو نی کو ایڈا ویتے ہیں۔ وَیَسَقُولُونَ اوروہ کہتے ہیں ہو اُڈُنّ وہ (رسول) تو کانوں کے کچے ہیں لوگوں کی باتوں پس آجاتے ہیں لوگ جس طرح با تمل کرتے ہیں ان کے کے اور بہکائے میں آجاتے ہیں۔ پروردگار نے فرمایا قُسلُ اُدُنْ حَیْسُو لُسکُمُ فرماد یجئے۔ وہ تو ہرا یک کی بات سنتے ہیں۔ یُومِنُ بِاللّٰہِ۔ وہ اللہ پرایان رکھتے ہیں۔ (جواللہ پرتعالی پرمجے معنی میں ایمان رکھتا ہے وہ حق وانصاف سے نہیں ہما) وَیُدُومِنُ لِسلْمُوْمِنِیْنَ اورمومَنین جو منافقت کی 

السند کا بیت: آپ نے ویکھا کہ اس آیت کریمہ پیس کتی خوبھورتی ہے سارا مشہوم آیت: آپ نے ویکھا کہ اس آیت کریمہ پیس کتی خوبھورتی ہے سارا مسلم حل فرماویا گیا کہ منافقین آپ کی بارگاہ ہیں حاضر ہوکر آپ کی رسالت کی گوائی دیں گے مگران کی باتوں پر نہ جائے گا۔ وہ گوائی ہیں جمبو نے ہوں گے کیونکہ آپ کی رسالت کی گوائی میں خوب کی گوائی دسالت کی گوائی ہے کہ گوائی اور نیس ہے وجہاس کی ہے کہ گوائی اور شہادت تو ہوتی ہی دِل کے اطمینان، نقد بی اور یقین کے ساتھ ہے جو منافقین کو حاصل نہیں ہے جس کا ذِکر آن نا مجید ہیں رب الحالمین نے اس انداز ہیں ہمی فرمادیا حاصل نہیں ہے جس کا ذِکر قرآن مجید ہیں رب الحالمین نے اس انداز ہیں ہمی فرمادیا ہے۔

إِنَّمَا يَسُتَا فِنُكَ الَّلِيُنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمُ فِي رَيْبِهِمْ يَتَوَدِّدُونَ ٥ (٧٣، التوبر آيت ٣٥)

آپ سے صرف وہی لوگ (پیچے رہ جانے کی) اجازت مانگتے ہیں جو در حقیقت اللہ اور قیامت کے دِن پرائمان نہیں رکھتے اور اُن کے دِل شک میں پڑ گئے تو وہ اپنے شک میں جران و پریشان ہیں۔

پی وہ منافق آ ب کورسول تو جانتے ہیں گرآ پ کوش رسول جان لیما کافی نہیں ہے۔ مثلاً مید کہ یہود بھی نہیں ہے بلکہ اس کے لئے گوائی اور تقمد بین کا ہونا ضروری ہے۔ مثلاً مید کہ یہود بھی آ پ شائیکا کو رسول جانتے تھے گر وہاں گوائی اور تقمد بین نہتی۔ جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا

اللَّذِينُ لَا الْكِنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَ اَبْنَاءَ هُمُ ﴿ سَلاءَ الْعَرِونَ آيَتَ اللَّهُ الْكِتَابَ يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَ اَبْنَاءَ هُمُ ﴿ سَلاءَ اللَّهُ وَمَا يَتَ اللَّهُ اللَّهُ مُا الْكِتَابُ يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَ اَبْنَاءَ هُمُ ﴿ سَلاءَ

وہ اہل کتاب آپ کواس اس طرح جانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔

رہا آپ کا رسول ہونا تو ان منافقین کی تجی گوائی نددینے سے کیا فرق پڑتا

یہ وہ آ بت کریمہ ہے جس میں رب العالمین نے گستا خان مصطفیٰ می آبھ ہم کفر کا فتو کی فتر الی زمال نے نہیں اعلی عضر ت فاضل کم ملای نے نہیں اعلی عضر ت فاضل کا ملای نے نہیں بلکہ کفر کا بیٹو کی خود خالق کا کتات نے لگایا ہے۔

غور سيجة إجس وقت وه سركار مديدى شان ش كتافى كياكر قد اور كبته بي بهم في يون نبيل كها بيول فيره وغيره وغيره وغيره وقير وردگار في ايك اور آيت كريم بهى نازل فرهادى ارشاور بافى ہے - يَ حُلِفُونَ بِاللَّهِ مَاقَالُوا ط وه تسميل اشحات بيل كهم في اس طرح نبيل كها تعالم استعمد ينبيل تعالم ورددگار في فرها و وَقَلَمُ اللَّهُ عَالَمُوا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ

خلاصه يهواكرب العلمين في قرآن مجيدى دوآ يول

ا: لَا تَعْتَلِرُوا قَلْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ

الله والمقالة المحلِّمة المحلِّه وَكَفَرُوا بَعُدَ السّلامِهِمُ وَحَمُوا بِمَالَمُ يَنَالُوا على منافقين برائان لائے كے بعد مغركا فوئ لكايا ہے۔

منافقت کی صحصہ علی عرض کرتے ہیں ان کا اعتبار کرتے ہیں۔ اورا ہے من فقوا تم سیجو کہتے ہو کہ وہ نی ہم پر شفقت نہیں کرتے تو یہ بات جان اورو وَرَحْمَةٌ لِسَلَّلَا لِمَنْ وَ اللَّهِ اَلْمَ اللَّهِ اَللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْلَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الحاصل: انہوں نے ایک جملہ کہا تھا۔ کھو اُڈُنْ ۔وہ تو کا نوں کے کچے ہیں۔ رب العالمین کو یہ جملہ گوارہ نہ ہوا اور رب تعالی نے فرمایا کے ایسا کہنےوا لے وہ ہیں جن کے لئے دردتاک عذاب ہے۔

لئے دردہاک عذاب ہے۔ منافقین کی بد باطنی اور ان کا انجام

اب دیکھئے اورغور سیجئے میرے آتا حضور علیہ العسلوق والسلام تشریف لے جارہ ہیں۔ غزو و اسلام تشریف لے جارہ ہیں۔ آپ اپنی شان دلر بائی کے ساتھ اپنی اوٹمنی پر موار ہیں۔

سلطان خوبال می رود گردش ہجوم عاشقال
عاب سوارال کی طرف مسکین گدایاں کی طرف
الله اکبراالله اکبراحس و جمال کا کیاعالم ہوگا۔ بقول شاعر
جب حسن تما ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا
ہر کوئی فدا ہے بن و کیمے دیدار کا عالم کیا ہوگا
آپ بعمد شان زیبائی اوٹی پرسوار جارہ ہیں۔ آگے ایک منافق اپنے
دوستوں کے ساتھ جل رہا ہے اورا جا تک کہتا ہے کہ یہ جراونٹ پرسوار ہے ہے جمتا ہے

منافقین جانے سے کہ نی میں ہیں ہیں ہے وال کی باتوں کو جان لیتے ہیں۔
ان کو یہ بھی پتا تھا کہ نی غیب دان ہیں،غیب کے وہ وہ بھی قائل سے گرا ہے اس طرح تسلیم مذکرتے سے ۔ فرراغور کیجے ! غروہ نی مصطلق کا واقع ہے ۔ فرراغور کیجے ! غروہ نی مصطلق کا واقع ہے ۔ میرے آقا علیہ العسلا قا والسلام والیس تشریف لا رہے ہیں۔ راستے ہیں مدینہ منورہ کی طرف ہے ایسی زیروست آ عرصی چلی کہ سب پھر تبیث ہو کے رہ گیا۔
اوگوں کو بچھ نیس آتی تھی کہ اتنی شدید آ عرصی آنے کی وجہ کیا ہے۔ پھر صحابہ کرام میں اوگوں کو بچھ نیس آتی تھی کہ اتنی شدید آ عرصی آنے کی وجہ کیا ہے۔ پھر صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا فلاں قبیلہ عالبًا اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کردیا ہوگا۔ اس لئے آ عرصی آئی ہے۔ کسی نے کہا فلاں قبیلہ عالبًا اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کردیا ہوگا۔ اس لئے آ عرصی آئی ہے۔ کسی نے کہا فلاں قبیلہ عالبًا اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کردیا ہوگا۔ اس کے مرنے کی بناء ہر آغمی آئی ہے۔

بھی ایسی بات نہیں ۔ اصل ما جرابہ ہے کہ منافقین کا ایک پڑا مروارزید بن رفاعہ بن تا ہوتا ہے۔ اس کے مرنے کی بناء ہر آغمی آئی ہے۔

پیارے بھائیو!لا کھوں لوگ گواہ بین کہ اہلسنت کے نام غز الی زمال کا جس وقت جنازہ ہوتا ہے ایک پر کیف سال ہے۔ بلکی ہلکی پھوار پڑ رہی ہے۔ بارانِ رحمت کانزول ہور ہاہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ دب کی رحمیں ہرس دی جیس جب منافقین مرتے ہیں تو مٹی اڑتی ہے۔ آ عرصیاں آتی ہیں اور خاک پڑتی ہے۔ ایک صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے پاس مجے اور کہا عبداللہ بن ابی ہے ایک مجاور کہا جو اللہ بن ابی ہے کیا ہوا؟ تیرا یا رزید بن رفاعہ بن تا بوت مرگیا ہے۔ تہمیں کس نے کہا؟ ہمیں ہوا رہ آتا نے بتایا ہے۔ بس بیشنا تھا کہا سکارنگ پیلا پڑگیا اور اس کی حالت غیر ہوگئے۔ وہ بجھ گیا یقینا زید بن رفاعہ مرگیا ہے۔

منافق به بات جانتے تھے كەمىرے آتا غيب جانتے ہيں۔اورووا نكاركر

الله اپنی کہاں پر ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو صحافی رسول حضرت اسید بن حفیررض اللہ عنہ اونٹنی کہاں پر ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو صحافی رسول حضرت اسید بن حفیررض اللہ عنہ اس منافق سے بحر گئے اور کہنے گئے بتا جب تو ما تنا بی نہیں ہے میرے آتا کو تو آیا بی کیوں تھا۔ اگر سر کار مدینہ کا ڈرنہ ہوتا تو جس تجھے اپنی تکوار سے یہ بی قبل کر دیتا اور پھر انہوں نے کہا تو تو اس قائل بی نہیں ہے کہ تو اور جس ایک درخت کے سائے سلے انہوں نے کہا تو تو اس قائل بی نہیں ہے کہ تو اور جس ایک درخت کے سائے سلے بیٹھیں۔ اس نے جب آپ کا برحتا ہوا جلال دیکھا تو پر بیٹان ہوگیا کہ کہیں سے غصہ بیٹھیں۔ اس نے جب آپ کا برحتا ہوا جلال دیکھا تو پر بیٹان ہوگیا کہ کہیں سے غصہ بیٹھی یا دی نہ دیں تو جان بچانے کے لئے سرکار مدینہ میں بیٹھی کیا رہی نہ دیں تو جان بچانے کے لئے سرکار مدینہ میں بیٹھی کیا دی و دادھر آیا تو میرے آتا حضور علیہ العملؤة و والسلام نے اس کو سنانے سرکر کر قرق ان ا

اَنَّ رَجُلا مِنَ الْسُنَافِقِيْنَ شَمَتَ رَمَافَقِينَ شِي سِهِ الْكُرْفُسُ مَهُ الْكُرُونُ مَ مَا فَقِينَ مِن سِهِ الْكُرُونُ مَ مَا فَقَى مَا الله عليه وسلم ركررول الله مها فَلَى الْفُق مَم عَلَى الله عليه وسلم ركررول الله مهكانها ركرالله قاله من الله بعكانها ركرالله قاله الله بعكانها ركرالله قال الله تعالى قد اخبر ني بمكا بار من مسلم في مرمر من الله تعالى قد اخبر ني بمكا نها و بان لوكر مجمع الله تعالى في الرح من مطلع فرا ويا من من الله على ورفت كرا تحواكي مولى جد

منافقين ميراي آ قا من يَنْ الله كم غيب كا مطلقة الكارنيس كريحة تق اورند

منافقت کی \_\_\_\_\_ 35 \_\_\_ حقیقت علم غیب کا قراراس طرح نہیں کرتے تھے جس طرح کرنا چاہئے تھا۔ مسید نامی بیشن میں دو فقد ہر کرد حرک کردا ہوا ہے تھا۔

منجد نبوی شریف سے منافقین کا چن چن کرنکالا جا نا

ذراغور کیجے امیرے آقاحضور علیہ الصلوۃ والسلام مجدنیوی میں جلوہ گریں اور خطبہ جمعدار شاوفر مارے ہیں کہ میرے آقاکو جوش آتا ہواور آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ یا فلاں اُخوج من مسجدی انک منافق اے فلاں اُخوج من مسجدی انک منافق اے فلاں تو میری مجد کل جا کو کہ تو میں نکل جا کو کہ تو میں نکل جا ہو میں منافق ہے۔ تو میں نکل جا ہو میں منافق ہے۔ تو میں نکل جا ہو میں منافق ہے۔

میرے آتا حضور علیہ العملاۃ والسلام نے چیمیں یا کم و بیش باختلاف روایات منافقین کونکال باہر کیا۔وہ اپنابستر بور یا اٹھائے چیتے چیپاتے جارہے تھے کہ ادھرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آرہے تھے۔ ان کا خیال بیرتھا کہ شاید حضرت عمر کو پہنٹیس تھا۔ ہائے اب تو ہارے حال کے متعلق انہیں بھی پہنچ جل جائے گا۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ وہ چیتے ہوئے نکل رہے تھے۔ اب آپ جھے یہ بات بتلا یے کہ وہ منافق کون تھے مبحد میں آئے ہوئے نکل رہے تھے۔ اب آپ جھے یہ عظیم مبحد مبحد نبوی شریف جی آئے ہوئے تھے۔ سب سے عظیم مبحد اس لئے کہا کہ حضور علیہ العملاۃ والسلام نے وُ عافر مائی۔ یا اللہ تو مہے جرمہ کی دو گئی حضور علیہ العملاۃ والسلام نے وُ عافر مائی۔ یا اللہ تو مہے جرمام میں ایک لا کھنمازوں ہے کہا کہ کہا کہ کہا کہ ایک الکھنمازوں کے برایر تواب ہوگیا۔

کے برایر تواب ہوگیا۔

مومنین کامدیند منوره سے بے پناہ محبت کرتا

جب ہم الل الله كى طرف خوركرتے بي توبيد بات انتها كى شدت محسوس كى جاتى ہے كہ جب و محق يا عمر و سے قارغ ہوجاتے بي تو مدينه منور وشريف ميں

من فقت کی — — — 34 صحیقت بی ان کے انگار کریں اور ندا نکار کرنا اُن کے لئے ممکن تھا مگر اپنی بر طبیقتی کی وجہ سے آپ کے علم غیب پر ڈ تک بھی مارا کرتے تھے۔

(ترجمہ) وہ اپنے خیال میں دھو کہ دیتے ہیں اللہ کواورا یمان والوں کواوروہ دھو کہ نہیں دیتے گرا بی جانوں کواوروہ نہیں سجھتے ۔

دوستو! دمو کددیے کے لئے ضروری ہے کہ جس کودمو کددیا جارہا ہے وہ نظر تو آربا ہو کیونکہ جونظری نہیں آئے گااس کودمو کہ کیسے دیا جاسکتا ہے۔

آئ کل لوگوں پر جنات ہوجائے ہیں۔ کیا کسی نے بھی کسی جن کو دھوکہ دینے کے متعلق سوچا کہ دہ ادھرے آئے گاتو ہم اس طرح کرلیں گے اوراگر وہ ادھر سے آیا تو ہم اس طرح کر دوسری طرف نکل جا کیں گے۔ یہ مکن نہیں ہے۔ اس کی دوریہ ہے کہ جب ہمارے حواس می اس تک نہیں پہنچ پاتے اور ہم اس کو کیے دھوکہ دے کتے ہیں نہیں دے سے ہم اے دیکھ ہی نہیں سے ہیں تو ہم اس کو کیے دھوکہ دے سے ہیں نہیں دے سے کے تکہ ان تک ہمارے حواس کی رسائی می نہیں ہے چہ جا تیکہ رب تعالی کو دھوکہ دیا جا سکے۔ کو تکہ وہ وہ اس کی رسائی می نہیں ہے جہ جا تیکہ رب تعالی کو دھوکہ دیا جا سکے۔ کو تکہ وہ وہ ہمارے حواس سے ماوراء ہا در ہمارے حواس کی اس تک رسائی فرماتے ہیں۔ اس بناء پر مغسر مین کرام آئے ہی کر مید نہ خید غمو دی اللّٰہ وہ اللّٰہ وہ داللّٰہ کو دھوکہ دیا مرسول کو دھوکہ دیا کہ دسول کو دھوکہ دیا کہ دیکھ کہ دھوکہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دو اللہ کہ دھوکہ دیا کہ دیا کہ دھوکہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دو اس کی کہ دھوکہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دو اس کی کہ دیا کہ دو اس کی کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دو کہ دیا کہ دیا کہ دو کہ دیا کہ دیا کہ دو اس کی کھوکہ کے کھوکہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دو کہ دیا کہ د

منافقت کی \_\_\_\_\_ حقیقت ہے آپ انہیں پیجان تی چکے ہیں اور ان کے طرز کلام سے بھی آپ انہیں ضرور پیجان لیس گے۔

لہٰذا اُن کا نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، جہاد میں شامل ہونا سب کچھ رائیگاں گیاہے۔ یعنی ارشاد حبیب کبریا ہوا۔

اُخوجوا من مسجدی انکم منافقون کرتم میری مجد نگل جاؤ، اس لئے کرتم منافق ہو۔اب جب ان کو نکالا گیا تو اپنے ایمان سے بتا وان کی کیفیت کیا ہوگی۔

نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن وہ دِل مِن مِن ہوائے رفتن وہ دِل مِن مِن مِن ہے ۔ فاہر ہے کہ ان وہ دِل مِن صرور مجھر ہے ہوں گے کہ نکالاتو سیح جارہا ہے۔ فاہر ہے کہ ان میں سے اگر کوئی موئن ہوتا تو حضور علیہ الصلوق والسلام نے جن جن کران کو نکالاتو وہ بھی خاموثی ہے نکلے جارہے ہیں اور وہ نکلتے جلے گئے ۔ منہر نہیں ۔ وجہ کیا ہے؟

وجہ بیہ ہے کہ وہ جائے تھے کہ جس غیب دان ٹی نے ہمارے ولوں کے ہمید وں کو پالیا ہے اب اگر غمبریں گے تو اور پراحشر ہوگا لینی وہ منافق میرے آقا کے علم غیب کے قائل تھے۔ مان رہے تھے، جان رہے تھے، جن رہے وہ نگل رہے تھے۔ ورنہ ان علی سے کوئی یہ بات اٹھا تا اور کہتا کہ آپ کو ہمارے ولوں کے بارے میں کیا پہتہ کہ ہم مومن ہیں کہ ممافق مگر کوئی نہ بولا کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ آج ہم پکڑے گئے ہیں۔ حدیث پاک کے کمات یہ فلاں اُخوج۔ اے فلاں تو نگل جا۔ اس کا مطلب بیس کے حضور علیہ الصلاق والسلام نے یا فلاں اُخو ج۔اے فلاں تو کہتا ہے کہ آج جم جسیا کہ کوئی شاکر وجب اپنی کلاس کے بارے جس کی کو حال دیتا ہے تو کہتا ہے کہ آج تو تمہارے استاد نے کلاس کے بارے جس کی کو حال دیتا ہے تو کہتا ہے کہ آج تو تمہارے استاد نے کلاس کے پیمار کوئی استاد نے کلاس کے بارے جس کی کو حال دیتا ہے تو کہتا ہے کہ آج تو تمہارے استاد نے کلاس کے پیمار کوئی مالے کے کہا کہ اور کہا کہ اے فلال اُتو بھی نگل

منافقت کی صحفیقت علم منافقت کی مختلف قوالسلام کی منافقت کی جاری جاری مختلف منافقت کی مختلف منافق والسلام کی وجد حضور علیه العساؤة والسلام کی منافقت کی مختلف کا منافقت کی منافقت

اللهم حبب الينا الملينة كما حببت الينا مكة اواشد. ترجمه: ياالله! تومدينه منوره كوبهارے لئے اليامجوب بنادے جيما كمه كرمه كومجوب بنايا بلكه اس سے محى زياده محبوب بنادے۔

جب آپ علی وجہ البعیرت فور کریں گے تو بالاً خراس نتیج پر پہنچیں گے کہ
اُو اَشَدُ کے کلمات موسین کے دلوں کے تاروں پر یہ نفر چھیڑر ہے ہیں۔
عاجیو! آؤشہنٹاہ کا روضہ دیکمو
عاجیو! آؤشہنٹاہ کا روضہ دیکمو
بہر حال بات ہوری تھی کہ سرکار دوعالم میں ایک ایس نام نے لے کے
تکالا۔ آپ دیکھئے اور فور کیجئے۔ وہ نکل کے جارہے ہیں۔ اب آپ یہ نتلا ہے اگر

آ قاحضورعلیالصلو قوالسلام انہیں مجمی نہ نکالتے۔
امام الانبیاءعلیالصلو قوالسلام کے پیچیے نماز پڑھنے کے لئے وہ حاضر ہیں۔
سب سے عظیم میجہ، جمعہ کا ون ہے، جمعہ کی نماز ہے، اگر میرے آقاحضور علیہ الصلوق اسب سے عظیم میجہ، جمعہ کا دن ہے، والے کا دانے کا دانے کا دانے کا دائے کے دائے کا دائے کا دائے کا دائے کا دائے کے دائے کی دائے کا دائے کے دائے کا دائے کے دائے کا دائے کے دائے کی دائے کی دائے کے دائے کے

كيا أن كونكا لته\_

ميرائ قاحضور عليه العملوة والسلام كزوريك ان كي نمازون كالعتبار بوتا تومير

ارے دحمة للعلمين كالے كے لئے ہيں وہ تو طانے كے لئے آئے اسے اس مرے آقا كا تكالتا اس حقیقت كو بھی واضح كرد ہا ہے كہ منافقین اوران كا نغاق حضور عليه العسلاة والسلام سے وحكا چھپائيس ہے۔ ميرے آقا حضور عليه العسلاة والسلام ال تمام كو توب جانے ہيں جيسا كدب العلمين نے ارشا وفر مايا في لَمُعَونَ فَتَهُمُ بِعِيسَا كدب العلمين نے ارشا وفر مايا في لَمُعَونَ فَتَهُمُ بِعِيسَا كدب العلمين نے ارشا وفر مايا في لَمُعَونَ فَتَهُمُ بِعِيسَا كدب العلمين نے ارشا وفر مايا في لَمُعَونَ فَتَهُمُ بِعِيسَا كدب العلمين نے ارشا وفر مايا في لَمُعَونَ الْقَوْلُ ۔ (مورة محمد) بِ مَنْك ان كي صورت

منافقت کی \_\_\_\_\_ 39 حقیقت تعالی ہے مغفرت طلب فرما ئیں گے تو آپ نھی آئے اس مخض اور اللہ تعالی کے درمیان وسیلہ قرار یا ئیں گے جبکہ یمی بات تو منافقین کو پہند نہتی۔

اباس پی منظر بین مورة منافقون کی آیت فیمر ۵ ملاحظ فرما گیں۔
رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِیْسُلُ لَهُ مُ تَعَالَوْا جب ان ہے کہا
جائے کہ آؤ دیکشتہ غیفو لگٹم وَسُولُ اللّٰهِ کرسول اللّہ تہمارے کے معفرت طلب
فرما کیں (تو اس صورت حال میں کہ رسول الله می آئی ان کے لئے معفرت طلب
فرما کیں تو آپ می الله تعالی اوران بندوں کے درمیان وسیلہ بن جا کیں گے جو کہ
انہیں منظور نہیں تھا تو جو اباان کی کیفیت یہ ہوگئی۔) کہو وُ ا رُءُ وُ سَهُمُ کہوہ انکار کرتے
اور بہانے تراشتے ہوئے اپنے مرول کو گھماتے ہیں اور گردنوں کو منکاتے ہیں۔
وَ رَأَانِهُ اللهِ مَن کروہ آپ می نی اور آپ کی ارگاہ میں آئیں۔ وَ اُسَمُ مُسَمَّعُ بِرُونُ نَ اس اس کو مِن کی ارگاہ میں آئیں۔ وَ اُسَمُ مُسَمَّعُ بِرُونُ نَ اس اس کے وہ کی ارگاہ میں آئیں۔ وَ اُسَمُ مُسَمَّعُ بِرُونُ نَ اس حال میں کہوہ کی اور کی اس حال میں کہوہ کی برکرتے ہیں۔ (س۲۶ آیت ۵)

یعنی انہیں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جیسے کے پاس جائے کیوں کہیں کہ ہارے لئے مغفرت طلب کرولیعنی ہم خود ہی ڈائر کیٹ اللہ تعالیٰ سے معانی ما مگ لیس کے۔
کیاضرورت پڑی ہے کہ ہم رسول اللہ مٹھ آئینے کو وسیلہ بنائیں۔

حضور عليه الصلوق والسلام كوسيله بون برآيت مباركه شامد وكواه ب وَلَوُ اَنَّهُمْ الْدُّ شُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوْابًا رَّحِيْمًا ٥ (النساء - آيت ٢٠) وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوْابًا رَّحِيْمًا ٥ (النساء - آيت ٢٠) ترجمه: اورا گروه بمي اچي جانوں برظلم كربيشے تفوق آجاتے - آپ كياس پمر مغفرت طلب كرتے اللہ سے اور مغفرت طلب كرتا ان كے لئے رسول تو ضرور پاتے اللہ كوبہت توبة تول كرتے والا، بے حدرتم فرانے والا۔ منافقت کی \_\_\_\_\_ حقیقت جااورا نے قل ان آبیں کہا تھا۔اس نے قوتام ہی لیا جا اورا نے قل ان آبیں کہا تھا۔اس نے قوتام ہی لیا تھا گرشا گرداس واقع کواس انداز میں پیش کر رہا ہے بعنی حضور علیہ الصلاق والسلام نے تو نام لے لے کر نکالا تھا گرراوی نے اسے یافلا ان اور یافلا ان سے تعبیر کیا ہے کیونکہ فُلا ان کا لفظ نام کے قائمقام ہوتا ہے۔اس بناء پر علمائے لفت عرب فُلائمة کو غیر منصرف شار کرتے ہیں کہ ایک سبب اس میں علمیت اور دوسرا تا نہی مائے ہیں۔ یعنی وہ ' فلال' کو بعینہ نام اور علم کے قائمقام شار کرتے ہیں۔ یہ ایک علمی بحث تھی جو محض علماء کے لئے ہے۔

ان تمام باتوں سے بہ بات واضح ہوتی ہے کہ منافقین بہ جان رہے تھے کہ نی میں اللہ کے خر ہوگئی ہے گراس جانے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احترام کا پہلونہ تھا بلکہ اس میں بھی ایک جمنجطلا ہن اور غصہ تھا کہ انہیں بیسب کیوں معلوم ہوگیا ہے اور یقیناً اس طرح بودلی و بے رُخی سے مانے کا کوئی فائدہ نہیں معلوم ہوگیا ہے اور یقیناً اس طرح بودلی و بے رُخی سے مانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ کی نے کہا کہ ایساعلم غیب تو زید، عمرو، بکر، چوپایوں، بہائم، جانوروں سب کو ہے۔ العیاذ باللہ!

ارےاس طرح مانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔اس کو مانتانہیں کہتے ہیں بلکہ گتاخی کہاجا تا ہے۔ در حقیقیت و سلے کے پہلے منکر منافقین تھے

منافقین کو یہ بات پندنہیں تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کواپے اور اللہ کے درمیان دسیلہ بنا کیں اور یہ بات بالکل طاہر ہے کہ جو شخص بھی کسی کے لئے دُ عاکرتا ہے دوماس محض اور اللہ تعالی کے درمیان وسیلہ ہوتا ہے کیونکہ دوماس کے لئے اللہ تعالی سے ما تگ رہا ہوتا ہے۔

الله على من الكل على موكى كه جب رسول الله المالية على كے لئے الله

منافقت کی <del>-------</del> 41 <del>-------</del>حقیقت گتناخی کا دل سوز واقعه

و کیھے رئیں المنافقین عبداللہ بن ابی یا وجود کلمہ پڑھنے کے گاہ بگاہ سلمانوں

کو تک کرتا رہتا تھا۔اللہ اکبر! ایک دفعہ کا واقعہ ہے میرے آتا کی بارگاہِ اقدس میں
صحابہ کرام نے عرض کیا۔ یارسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم آپ عبداللہ بن ابی کے پاس
تشریف لے چلیں ۔ یعنی شاید آپ کے جانے سے وہ حیا کرے اور راہِ راست پر
آجائے۔ تنگ کرنا اور گتا خی کرنا چھوڑ دے۔ صحابہ کرام کے اصرار پرمیرے آتا اس
کے پاس تشریف لے گئے ۔ یہ بخاری شریف کی صدیث پاک ہے۔

مزید متعدد تفاسیر کے علاو تفیرات احمد یہ میں بھی ہے۔
مزید متعدد تفاسیر کے علاو تفیرات احمد یہ میں بھی ہے۔

جب بخاری شریف کا نام آ گیا تو میرے خیال میں کسی اور حوالہ دینے کی خاص ضرورت نبیس رہ جاتی ۔ الغرض صحاب کرام کے اصرار برسر کار دوعالم من اللہ جب أس كے ياس تشريف لے محي تو آپ اس وقت كدھے برسوار متے تو اس كند ي حض نے ایک بڑائ گندا جملہ بولا۔اس نے کہاللّہ ک عنیسی ۔ ذراد ورہث کے برے بث کے کھڑے ہول ۔ واللّٰہ لقد اذانی نتن حمارک ۔ اللّٰہ کا تم آ پ کے مرسحى بون جحة تكليف ببيائي بدبساس كايه جمله كهناتها كدف ال رجل من الانصار \_ایکانساری صحافی حضرت عبداللد بن رواحدو بین بول برے انہوں نے فورا كهاروالله لنحمار رسول الله عناله اطيب ريحا منك راللك ت سرکار مدینه کا گدها مبارک تجه ، زیاده خوشبودار ، اورتغیرات احدیداور دیگر تفاسر من بدوا تعدا س طرح ورج ب كرانهول نے كما و الله ان بول حماره لا طبسب من مسک ر (تغیرات احمد بد صفح ۲۷۳) الله کاتم سرکار دیند کے گد مع مبارک کا بیشاب تیری کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے کیونکہ عبداللہ بن ابی ا بے جسم پر متوری لگائے رکھتا تھا۔ جب بدیات ہوئی تو ظاہر ہے وہ اپنی قوم کا سردار

منافقت کی \_\_\_\_\_ حقیقت پروردگار نے فرمایا۔ وَلَوْ اَنَّهُمْ إِذْظُ لَمُوّا اَنْفُسَهُمْ جَاءُ وُک ۔ اگر انہوں نے ابنا جانوں پرظلم کر ہی لیا تھا تو اے حبیب! وہ آپ کی بارگاہِ اقدس میں حاضر ہو گئے ہوتے۔ فاستغفو وا اللّٰهَ ۔ انہوں نے القد تعالیٰ ہے معانی ما نگی ہوتی۔ واست غفو لَهُمُ الرَّسُولُ اور رسول بھی ان کے سفارتی ہے ہوتے۔ لَوَ جَدُوا اللّٰهَ وَاسْتَ غُفُولُهُمُ الرَّسُولُ اور رسول بھی ان کے سفارتی ہے ہوتے۔ لَوَ جَدُوا اللّٰهَ تَوَالْسُانُ وَالْسُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الرَّسُولُ اور رسول بھی ان کے سفارتی ہے ہوتے۔ لَوَ جَدُوا اللّٰهَ تَوَالْسُانُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ

یہ بات نہیں ہے کہ منافقین سرکار مدید سے بظاہرا ستنفاریا وسیلہ کے قائل نہیں ہے۔ وہ او پراو پر سے مان بھی لیتے تھے لین دِل سے نہیں مائے تھے جبکہ معالمہ اصل میں دل کا ہے۔ جیسا کدرب العالمین نے فرمایا۔ سَیَ قُدُولُ لَکَ الْمُحَلَّقُونَ مِسنَ الْلَاعُ وَابِ۔ (سورہ فقی۔ آیت ال) عقریب بیجو حدید بیدے سفر میں پیچے وہ جانے والے دیمائی گواریں، آپ سے کہیں گے شعف لَنْنَا اَمُوالُنَا وَاَهُلُونَا۔ ہمیں گے شعف لَنْنَا اَمُوالُنَا وَاَهُلُونَا۔ ہمیں کے شعف مُلکنتا اَمُوالُنَا وَاَهُلُونَا۔ ہمیں تو ہمارے اموال اور عیال نے مشخول کر رکھا اور ہم اس وجہ سے نہیں آسے۔ بہائے تراشیں گے اور کہیں گے فائستَ خُفِولُنَا۔ آپ ہمارے لئے مغفرت طلب فرما ہیں۔ پروردگار نے فرمایا۔ یَ فَلُوبِهِمْ۔ یہ بات زبان کی پروردگار نے فرمایا۔ یہ فائیسَ فِی قُلُوبِهِمْ۔ یہ بات زبان کی ول میں بیات نہیں ہے۔

یں آو وہی آ یہ مبارکہ چند لیے پہلے ٹازل فر مادیتا جے بعد میں نازل فر ماکروکا گیا جی تھا اورا گرمنا فق کی نمانے جنازہ سے روکنا جی تھا۔ گراپیانہیں کیا۔ وجداس کی بیہے کا اس وقت روکنا مقصود نہ تھا۔ شب بی تو میرے آ قانے فر مایا۔ انسا بیسن خیسو تین۔ میں دونوں اختیاروں کے درمیان ہوں۔ مجھے رب العالمین نے دونوں چیزوں کا اختیار دیا ہے۔ میں ان کے لئے مغفرت طلب کروں یا نہ کروں اور دیگر روا تیوں میں آ تا ہے۔ میرے آ قاحضور علیہ الصلاق والسلام نے فر مایا۔ نہیں کہ اس نے اختیار دیا ہے۔ بہر کیف میرے آ قاحضور علیہ الصلاق والسلام نے نمانے جناز وہر حائی۔

جب بڑھا کے فارغ ہوئے تو رب العالمین نے قرمایا۔ وَ لَا تُصَلِّ عَلَی ،
اَحَدِ مِنْهُمُ مَّاتَ اَبَدًا وَ لَا تَقُمُ عَلَی قَبُوهِ۔ (پ ای ای التوب آیت ۸۲)
اَ تنده بھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہ بڑھائیں اور نہ بی اس کی قبر پر کمڑے ہوئے سے منع کیا گیا ہے وہ کمڑے ہوئے سے منع کیا گیا ہے وہ مونین کی قبرین بیس ، وہ منافقین کی قبریں بیں اور نہ میر نے وہ مورے وہ میرے واتا، وہ

منافقت کی \_\_\_\_\_ ہے۔ ایک برارے زیادہ افراد آباد تھے۔ انہوں نے حضرت تھا اور وہاں پراس کی قوم کے ایک برارے زیادہ افراد آباد تھے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کوگالی دی تو انہوں نے بھی جواب دیا۔ پھر کیا تھا لڑائی شردع ہوگئ۔ لڑائی کا منظر صدیث پاک میں اس طرح آتا ہے۔ بالہوید: لاکھی کے ذریعے لئے لڑائی کا منظر صدیث پاک میں اس طرح آتا ہے۔ بالہوید: لاکھی کے ذریعے سے گھونے مارے جارہے ہیں۔ والایسدی: ہاتھوں کے ذریعے سے گھونے مارے جارہے ہیں۔ والمنعال: اور جوتوں بیں۔ ملے جارہے ہیں۔ والمنعال: اور جوتوں کے ذریعے سے مایک دوسرے کوجوتے لگائے جارہے ہیں۔

آپ طاحظہ فرمائے کہ بیرال ان بناء پر نہیں ہوری کہ اس منافق نے میرے آقا میں آپ اللہ میں کہ اس منافق نے میرے آقا میں گئی بلکہ اس نے تو میرے آقا میں گئی ہلکہ اس نے تو میرے آقا میں گئی گئی ہیں گئی گئی ہے گلاھے مبارک کی شان میں گئا خی کی تھی ۔ تب بی تو عبداللہ بن رواحہ نے بھی جواب میں آقا میں گئی کے گلاھے مبارک کا ذکر کیا تھا۔

ارے صحابہ کرام کوتو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آتا علیٰ آتا علیٰ آتا کے گدھے مبارک کی شان میں گستا ٹی گئی سے میل جول رکھیں اور اپنے شان میں گستا خان مصطفیٰ سے میل جول رکھیں اور اپنے تعلقہ کرتے پھریں۔ تعلقات کو ہڑھا ئیں اور اُن کی تعظیم کرتے پھریں۔ منافقین اور ان کی نماز جنازہ

یارسول الله! کیا الله نے آپ کومنع نہیں کیا کہ آپ منافقین کی نمازِ جنازہ پر حا کیں ۔ میں سے منافقین کی نمازِ جنازہ پڑھا کیں ۔ میرے آقا علیہ العسلوٰ قوالسلام نے فرمایا۔ اے عمر اپر ے بث جا کہ انسان میں خیو تین ۔ مجمع پڑھانے اور نہ پڑھانے وونوں چیزوں کا اختیار ہے۔ یعنی رب

حققت کے دوگروہ ہوگئے تھے۔ کچھ کہتے یہ داجب القتل ہیں۔ ان کے نماز وروزہ پرنہیں جانا چاہئے۔ جن ہیں سرفہرست حضرت عربی خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے لیکن پھے کہتے سے داجب القتل ہیں۔ ان کے نماز وروزہ پرنہیں جانا سے نہیں نہیں تھی ہے۔ جن ہیں سرفہرست حضرت عربی خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے لیکن پھے کہتے میں اور کیا چاہئے اور سرکار مدینہ میں آئے آئے نے بھی ایجی تک ان کے بارے میں کوئی حتی فیصلہ نہیں دیا تھا۔ جب یہ صورتحال ہوئی تورب العلمین نے فرمایا۔ فیصالکہ فیصلہ المحمد نے فرمایا۔ فیصالکہ فیصلہ فیصلہ فیسلہ فیصلہ فیسلہ فیسل

تَهُدُوا مَنُ أَضَلَّ اللَّهُ -كياتم اراده كرتے ہوكتم ہدايت دے دوگےاے، جے الله

ئ كُمراه كيا ب-وَمَنْ يُعْسِلِل اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ صَبِيُّلا \_(النَّماء، آيت ٨٨)

اور جے اللہ کمراہ کرتا ہے اس کے لئے تم کوئی بھی راستہیں پاسکتے ہو۔

دیکھئے! مطلب ہے ہے کہ منافقین کے بارے بیل اہل ایمان کی ہر زیانے بیل دودورائے ہوتی رہی ہیں۔ مثلاً بھائی! نماز ہرایک کے پیچے ہوجاتی ہے۔ نماز تو اللہ کی پڑھنی ہے کہ تی وہ نمازیں تو پڑھتے ہیں، روزے تو رکھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں، یدرس قرآن تو دیتے ہیں، ورس حدیث تو پڑھاتے ہیں۔

تلاوت تو کرتے ہیں، ہیدرس قرآن تو دیتے ہیں، ورس حدیث تو پڑھاتے ہیں۔
میرے آقا حضور علیہ الصلوق والسلام کے زیانے سے منافقین کے بارے ہیں دورائے ہوتی چلی آئی ہیں جبکہ آئی ہت نہ کورہ کے نزول کے بعداب ہمارے لئے جائز نہیں رہا ہوتی جب منافقین کے بارے ہیں کی منافقین کے بارے ہیں کی منافقین کے بارے ہیں کی کرمی یا تر ددکا شکار ہوں۔

آيت كريردوباروطاحظفرما كيل في مَالَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِتَتَيْنِ وَاللَّهُ وَمَنُ وَاللَّهُ وَمَنُ وَاللَّهُ وَمَنُ اللَّهُ فَلَنْ تَجِعَلُهُ صَبِيلًا ٥ (السّاءَ عند ٨٨) توجيس كيا بواكرمنا فتوس يُكل الله فَلَنْ تَجِعَلُهُ صَبِيلًا ٥ (السّاءَ عند ٨٨)

منافقت کی جھیقت میرے خواجداور میرے باباک تیور پر انواز نہیں ہیں اور ندوہ غوث بہاؤالدین، حضرت شاہ جہان اور میاں میر صاحب کی قیورا قدس ہیں۔

پیارے بھائیوا وہ منافقین کی قبریں ہیں۔جس پر کمڑا ہونے سے منع کیا گیا ہے۔چنانچارشادر بانی ہوا۔وَ الا مَسَقُدُم عَسلنی قَبْسِ ہٖ۔اوراس کی قبر پڑہیں کمڑے ہونا۔

امام كاظمى كا آفريں انگيزنكته

میرے شخ اور میرے مرشد گرای غزائی زمان رازی ووران علیہ الرحمة والرضوان ایک مرتبہ تقریر فرمادے تھے۔علاء کا جم غفیرتھا اور بھی موال آگیا۔ آپ علیہ الرحمة نے فرمایا۔ الوگو! مرکار مدید شخطی نے عبداللہ بن ابی کے لئے دُعائے مغفرت فرمائی بی نہیں۔ 'علاء جمران بیں کہ کسی بات کردی ہے غزائی عمر نے ' تو آپ علیہ الرحمة نے فرمایا۔ بتا کا آخ جمران بیں کہ کسی بات کردی ہے غزائی عمر نے ' تو آپ علیہ الرحمة نے فرمایا۔ بتا کا آخ جمازہ میں ید کا کرتے ہوتا۔اللہم اغفو لمحینا و میتنا و شماهدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیونا ۔ یا اللہ اتو ہمارے زعون کو پیش دے موادا تھا بی کب وہ تو ہمارا نہیں تھا۔ میرے آقا دے مورعلیہ الصلو قواللام نے درحقیقت اس کے لئے دُعافر مائی بی نہیں۔ وہ جن کا تھا دے یاس چلاگیا۔ انہیں میارک ہو۔

پیارے بھائیو!ایک بات اورعرض کردوں۔ منافقین کی نمازیں و کھیکر،ان کے روز وں کود کھیکر،ان کے جہادی شامل ہونے کود کھیکر،ان کے ذکر وفکر کود کھیکر بعض صحابہ بھی متزلزل ہو گئے تتے اور اس بناء پران کے بارے میں صحابہ کرام میں بھی منافقت کی ——— 47 ———حقیقت

تو اس پر حعزت خالد بن ولیداور حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنهما نے عرض کیا۔ یارسول اللہ! کیا ہم اس کی گرون نہ ماردیں تو آپ نے فرمایا نہیں۔وہ کہیں نماز رپڑھتا ہوگا تو حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا کہا ہے ہے ایمان نماز یر صنے والے و بہت ہیں، زبان سے چھ کہتے ہیں اور ول میں چھ رکھتے ہیں۔اس پر میرے آ قاحضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان لوگوں کے دِلوں اور بیوں کے معائنہ کرنے کے بارے میں نہیں فرمایا گیا۔ یعنی یہ جو کھ کررہے ہیں خود بَسَكَنت بحري كے \_ بحرآب نے ديكها تو وو حض واپس جار با تعالومير \_ آتا الله يَمَا نے ارشاد فرمایا۔اس کی نسل سے ایک الی قوم ہوگی (اس کے ساتھی ہول کے ) جو قرآن کوائنہائی تر اوت اور خوش الحانی کے ساتھ پڑھیں گے کیکن وہ ان کے ملقوم سے ینچنیں اترے گا۔وہ دین میں تھم یں گے نہیں بلکہ وہ اس سے اس طرح نکل جائیں عے جیسا کہ تیر شکارے گزرجاتا ہے کہ اس تیر پر شکار کا کوئی اثر معلوم نیس ہوتا اور ميراء أقا النظيم إرار اوفر مايا اعمر! استجور وابداكيلانيس ب فيار أك اَصْعَابًا (اس کےالیے ساتھی ہیں کہتم اپنی نمازروزوں کوان کی نمازاورروزوں کے سامنے حقیر جانو محے ) وہ قرآن پڑھیں گے کیکن وہ ان کے حلقوم سے نیچے نہا ترے گا فاينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامة کہتم انہیں جہاں با ک<sup>و</sup> آل کردو کیونکہ جو بھی انہیں <sup>ق</sup>ل کرے گا قیامت کے دِن اے

منكلوة شريف م ٣٨ من ال الوكول كمتعلق مديث پاك اس طرح بمى آنى على آنى على قال قال وسول الله خليلة يوشك ان ياتى على الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه و لا يبقى من القران الارسمه مساجد هم عامرة وهى خواب من الهدى علماء هم شر من تحت

منافقت کی سے کاموں کی وجہ کے اور اللہ نے انہیں اوندھا کردیاان کے کاموں کی وجہ کے بارے بین آرادہ کرتے ہو کہ اسے ہدایت کروجے اللہ نے گراہ کردیااور جے اللہ گراہ کرے تو (اے مخاطب) اس کے لئے تو ہر گزکوئی راہ نہ پائے گا۔ دیکھئے اورغور کیجئے! منافقین وراصل حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کے گتاخ تھے۔ وہ کیے؟ بخاری ومسلم منافقین وراصل حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کے گتاخ تھے۔ وہ کیے؟ بخاری ومسلم (صحیحین) میں یہ صدیث میں ہے صدیث میں ہوجاتی صدیث بی کے موجاتی حدیث میں ہے صدیث بی کے موجاتی صدیث پاک موجود ہے۔ بہر حال جب صحیحین کا نام آ جائے تو بات ہی ختم ہوجاتی

فيصله كن حديث

حضرت على كرم الله وجهدالكريم في حضور عليه الصلوة والسلام كى باركا واقد س على يمن سے بجي سونا بجوايا تو آپ مخ اِلَيْنَا في في اسے جارلوگوں على تشيم فرما ويا۔ جس پر بعض بے شعور لوگوں نے چہ ميگو كياں كيں۔ جب ان كى با تيں حضور عليه الصلوة والسلام كى بارگا و اقدس على بہنچيں تو آپ نے ارشا دفر مايا۔ تم بجھے اعين نہيں سبجھے حالا تكه على آسان والوں كا اعين ہوں اور جھ برمنج وشام آسان والوں كى فريري آتى عيل تواسى اثناء على ايك منافق كمر ابوتا ہے۔

اب آپ گتائی مصطفی کا حلیہ اعت فرمائی اور مرد صفئے! حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عند فرمائے ہیں کہ ایک شخص جس کی آ تکھیں اعدر کو دهنسی ہوئی تھیں، رخسار پھو لے ہوئے، بیٹانی ابحری ہوئی (ڈراؤنی) تھنی داڑھی والا، گنجا سر منڈ ا ہوا، اپنی تہبند اٹھائے ہوئے کھڑ ا ہوا اور کہا۔ اے اللہ کے دسول! اللہ سے ڈر لیخی تغییم میں انصاف سے کام لے) تو آپ میٹھ آئی نے ارشاد فرمایا۔ تیرے لئے ہلاکت ہو، کیا میں تمام روئے زمین والوں میں سب سے زیاد واللہ تعالی سے ڈر نے والائیس ہوں۔ پھراس فحص نے پیٹھ پھیری اور جانے کی کی۔

حقیقت کے مرک امت میں ایک قوم ظاہر ہوگی۔ یہ قوء ون المقران رقر آن پڑھیں گر آو ہیں ہری امت میں ایک قوم ظاہر ہوگی۔ یہ قوء تکم اللی قواء تھم ہشی ۔ کرتم ہاری قر اُق کر اُن کر اُق کے سامنے بچھ بھی ہوگا ۔ ولا صلوت کے مصلوت ہم ہشی و لا صیام کے اُن کر اُق کے سامنے ہوگا کہ بھی ہوگا۔ ولا صلوت کے مصلوت ہم ہشی و لا صیام کے مالی صیام ہم ہشی تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے سامنے پچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے ہوں گی اور نہ بی تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے سامنے پچھ کا وقعت رکھتے ہوں گے۔ یہ قوء ون القوآن اوروہ قرآن پڑھیں گے بحسبون ان له سے اوروہ گمان کریں گے کہ یہ قرآن ان ان کوفق دے دہا ہے۔ میرے آقاحضور علیہ الصلوق والسلام نے قرایا۔ و ہو علیہ مالا نکہ وہ ان کو ضرر پہنچار ہا ہوگا۔ یعنی بعضل الصلوق والسلام نے قرایا۔ و ہو علیہ مالا نکہ وہ ان کو ضرر پہنچار ہا ہوگا۔ یعنی بعضل بست کئیس آ ۔ کہ اللہ تعالی بہت سے لوگوں کو اس کے ساتھ گمراہ کرتا ہے کا اظہار ہور ہا

و کھے! ایک حدیث پیش کررہا ہوں ذرا توجہ کی ضرورت ہے۔ بیر حدیث کھی نہ بھولنا جواب پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوق والسلام نے فرمایا کہ مشرق کی جانب سے ایک قوم نکلے گی۔ یقوء ون القو آن ۔ قرآن پڑھیں گے اور وہ قرآن ان کے حلقوم سے یہ پہنیں اترے گا۔ وہ دین سے گزرجا کیں گے جیدا کہ تیرشکار سے ہوکر گزرتا ہے۔ لیعنی پھراس میں لوٹیں گئیس 'جس طرح کہ تیر والیس نہیں لوٹیا۔ 'فقیل عرض کیا گیا۔ عاصیما ھی یارسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم ان کی نشانی کیا ہے۔ جس سے ہم انہیں پہیان لیں؟

پیارے بھائیو! بینشانی میں نے نہیں، بیر مہم علی شاہ علیہ الرحمة نے نہیں، داتا عربنج بخش علی جوری رحمة اللہ علیہ نے نہیں، حضور سیدنا غوث الاعظم نے نہیں یا اعلیم سے علیہ الرحمہ یاغز الی زبال علیہ الرحمہ نے نہیں بتائی بلکہ ہمارے آقا ومولا غیب دال نی مائی آئے نے فرمائی۔ جب میرے آقا حضور علیہ الصلاق والسلام سے پوچھا میرے آقا حضور علیہ العسلاق والسلام نے اس وقت ان کوتل کرنے کے
بارے شن نہیں فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ بیارے بھا تیو! اس کا جواب حدیث شریف میں
موجود ہے۔ بخاری شریف اور تر ندی شریف میں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی
اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کیا یا رسول اللہ علی اللہ علیک وسلم ، عبداللہ بن ابی رئیس
السافقین کی حرکتیں بہت زیادہ برحتی جاری ہیں۔ آپ اجازت دیں میں اے قل کرتا
ہوں۔ اس پر آپ من آئی آئی نے فرمایا۔ ذعہ یہ یا عمو ۔اے عمر! اس کو چھوڑ دو۔ وجہ بیہ
ہوں۔ اس پر آپ من آئی آئی نے فرمایا۔ ذعہ یہ یا عمو ۔اے عمر! اس کو چھوڑ دو۔ وجہ بیہ
ہوں۔ اس پر آپ من آئی آئی نے فرمایا۔ ذعہ یہ یا عمو ۔اے میں اوگ الی با تیں نہ ہوں۔ اس کرنے لگ جا ئیں کہ محم عربی من فوق اپنے ساتھیوں کو بھی قبل کردیتے ہیں۔ یعنی
لوگ تو بید دیکھتے ہیں نا کہ کلمہ پڑھنے والا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں کرتے اور
حقیقت حال نہیں بچھتے ہیں۔

میرے آقا حضور علیہ العملوۃ والسلام نے فرمایا نہیں نہیں انہیں چھوڑ وو
کونکہ لوگ خواہ تو اور انہیں نہرنے لگ جائیں۔ لوگ کہیں غلط نہ بجے بیٹھیں۔ اللہ اکبرا
پیارے بھائیو! دیکھوڈ راغور کرو! میرے آقا حضور علیہ العملوۃ والسلام نے
فرمایا۔ مسلم شریف میں بیالفاظاس اعداز پر آرہے ہیں۔ بدخوج قوم من امنی۔

منافقت کی \_\_\_\_\_ 51 \_\_\_\_ ہیں ان کو پا تا تو میں ان کو تل کر دیتا۔ کے متعلق فرمایا تھا کہ اگر میں ان کو پا تا تو میں ان کو تل کر دیتا۔ نما زی ہیں مگر مومن نہیں

این افی شیبہ نے اور حاکم نے متدرک کے اندرتقل قرمایا ہے۔
میرے آقا سرکار مدین سلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وجہ اتباعہ و بارک وسلم
نے فرمایا بیاتی علی الناس زمان ۔ لوگوں پر ایک ایساز ماند آئے گا یہ جتمعون وہ
اکٹے ہوں گے۔ویہ صلون فی المساجد اور مجدوں میں نمازیں پڑھیں گے۔
ولیس فیھم مومن جبدان میں سے ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ نمازیں پڑھیں گے۔
مرمومن نہیں ہوں گے۔
مرمومن نہیں ہوں گے۔
مرمومن نہیں ہوں گے۔

میں میں میں میں میں المسلفی واجب القتل ہوئے اور آیت کریمہ کے کلمات بتلارے میں کہ بیمنافقین صرف مدیند منورہ میں بی شہول کے بلکہ جگہ جگہ پر سیلیے ہوئے ہوں

منافقت کی — حقیقت کی است کا نفت کی ہے؟ میرے آقاطیہ گیا۔ ماسیماهم یارسول اللہ سلی اللہ علیک وسلم ان کی نشانی کیا ہے؟ میرے آقاعلیہ الصلوٰ قوالسلام نے فرمایا۔ سیمساهم المتحلیق ان کی نشانی بیت کہ دومروں پر استرا پھرانا بیان کی عادت ہوگی تب ہی توبیان کی نشانی ہے۔ بیتی استرا پھرانا بیان کی عادت ہوگی تب ہی توبیان کی نشانی ہے۔ بیتی کے بھے اس پر پچھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔

یہ بات واضح رہے کہ حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام سے سوائے جج یاعمرہ کے سر پراسترا پھرانا ٹابت نہیں ہے اور بینشانی بطور جماعت کے ہے کہ ان کی پوری جماعت کی بینشانی ہے نہ کہ فر دواحد کی۔

ميرے آقاحضورعليدالسلاة والسلام نے فرمايا-مسلم شريف بيل صديث تحليق كجوكمات بين وه بجوال طرح ين د كسو دسول الله قوما ميرے آقاحضورعليدالسلاة والسلام نے ايك قوم كاذ كرفرمايا - آپ شيكيم نے فرمايا يسكونون في امتى ميرى امت بيل اوگ بول كے بينسوجون في فوقة من يسكونون في امتى ميرى امت بيل اوگ بول كے بينسوجون في فوقة من السناس - جولوگول بيل گروه بن كيكيل كے ان كي نشانى يہ ہے مسمسا السناس - جولوگول بيل گروه بن كيكيل كے ان كي نشانى يہ ہے مسمسا النحلق او من السو النحلق و وائتهائى بد بخت بول كے و هم شو النحلق او من السو النحلق و وائتهائى بد بخت بول كے و

پیارے بھائیو! حدیث پاک میں آتا ہے۔ میرے آقا سرکا یہ میں آگاہے۔
کے خلیفہ ٹائی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک محض آیا۔
اس نے المذاریات کے معنی ہو جھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اچھا تو وی محض ہے
تا جس نے حضور علیہ الصلوة والسلام کی شان اقدس میں گتا خی کی تھی۔ آپ نے
آسنین چڑھائی اور کوڑا تکالا اور اس کو دو چار کوڑے جو لگائے تو اس کی پگڑی نیچ
آسنین چڑھائی اور کوڑا تکالا اور اس کو دو چار کوڑے جو لگائے تو اس کی پگڑی نیچ
گڑی۔ اس کے سر پر بال تھے۔ آپ نے فرمایا۔ اگر تیرے سر پر بال نہ ہوتے بعنی
اگر تو اسر الجمراتا ہوتا تو میں تیراس قلم کردیتا کے وکہ سرکار مدینہ تا ایک الیے اوگوں

منافقت کی \_\_\_\_\_ حقیقت \_\_\_ 53 \_\_\_\_ حقیقت لئے سر کار دوعالم مٹیٹیٹیٹی مددگار ہوں گے۔ (شفاعت کے موضوع پران شاءاللہ العزیز پر مجر مجمی کلام کریں گے )

ذراغور فرما كي ارب الخلمين فرمايا والكفي أو دُوُن وَسُولَ اللهِ
لَهُ مُ عَلَدُه وَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

د یکھے اور خور کیجے ! ایک عورت میرے آقا علیہ العملاۃ والسلام کوسب وشتم
کیا کرتی تھی۔میرے آقاحضور علیہ العملاۃ والسلام نے فرمایا: من یہ فینے نے
علوی کون ہے جومیرے دشمن کا سلسلہ تمام کردی قوحشرت خالد بن ولیدرضی اللہ
تعالی عنہ نکلے اور اس کو آل کردیا کیونکہ گتاخ مصطفیٰ واجب القتل ہوتا ہے۔ ایک اور
بات بھی ذہن میں رکھ لیجے۔

منافقین قیامت تک رہیں گے

منافقین صرف ای زمانے می نیس سے بلکہ قیا مت تک آتے رہیں گے۔
بخاری شریف کی ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ ذراغور کیجے۔ حدیث پاک میں
آتا ہے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوق والسلام نے فرمایا۔ قرب قیامت میں دجال
ظاہر ہوگا۔ دجال جس وقت آئے گاتو پورے روئے زمین کو تلیث کر کے رکھ دےگا۔
شہروں اور بستیوں کو بر باد کر کے دکھ دےگا۔ لیکن تر بمین شریفین میں واخل نہیں ہوسکے
گا۔ وجہ کیا ہے؟ کی فکر وہاں کے راستوں پر فرشتے مامور کھڑے ہوں گے۔ پھر آپ
خاتی تی ہے اللہ کل کافی و منافق۔ اللہ تعالی ہر کا فراور ہرمتافتی کواس میں سے نکال
فیخی جاللہ کل کافی و منافق۔ اللہ تعالی ہر کا فراور ہرمتافتی کواس میں سے نکال

منافقت کی ———— حقیقت گے۔ عشق مصطفیٰ کا عجیب واقعہ

مير ٤ أ قاكى بارگاه ش بوقت من ايك مئله پيش مواكه يارسول الله ملى الله عليك وسلم ايك تابيط صحابي بين ان كى بيوى قل بوكى - مير \_ آقا عليه الصلاة والسلام نے جب بیہ بات ئ تو لوگوں کو جمع فرمایا اور کہا اے لوگو! میں تمہیں اللہ کی قتم دیتا ہوں اور جومیر احق تم پر ہے اس حق کا واسطہ دیتا ہوں جس نے بید معاملہ کیا ہے وہ کھڑا ہوجائے اور مجھے نتائے۔وی تابیعا صحابی لرزتے قدموں کے ساتھ لوگوں کی گردنول كو كيميلا تلتے بوئة قاعليه الصلوة والسلام كى بارگاه مين حاضر بوئے -ايك اور دوایت شن آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ووجھوٹے چھوٹے بچے گھرے بلالتے اور عرض کی بارسول الله صلی الله علیک وسلم وه میری بهترین رفیقته حیات بخی مگریارسول الله صلی الله علیک وسلم بیآ ب کوسب وشتم ، کالی گلوچ کیا کرتی تھی حضور میں نے اسے بوا روكا محروه بازنيس آئى ميں نے اس كوبار بارروكاحضوروه بازنيس آئى - پام جمع سے ريا ند كيا \_ كرشته رات جب ال في آپ كى شان مى گناخى كى اور آپ كوسب وشم كيا "نعوذ بالله معاذ الله "حضور مجهے يرداشت نه موال من فخ مركم اوراس كے يهيف یں گھونپ دیا اور یس نے اس کو ماردیا اور اس نے عرض کیا۔ والسی منها ابنان مثل لولوء تين يحضوراس مرسموتول كي طرح كدوسيغ بيل وكانت بي رفيقة \_وه ميري توبهترين ساتمي تحي ليكن حضوري كتاخ تحي ميرية قاني فرمايا\_ الا اشهدوا لوكواس لواان دمها هدر اسكاخون دائيگال كيا - يهالخون ك بدئے خون نيس بوگا- يروردگارنے ارشادفر مايا-إنّ الْمُنْفِقِيْنَ فِي اللَّوْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّادِ وَلَنُ تَجِدَ لَهُمُ نَصِيرًا مِنافَقِين جَهْم كَ يَجِلَرُ بِن طِعْ مِن ہیں اور اے تخاطب اہم ان کے لئے ہر گز کوئی مدد گارنیس یا ؤ کے لیکن الل ایمان کے

اب ذراد کیمے اورغور فرمائے، منافق سے بھی قبر میں سوال وجواب ہوگا اور مومن سے بھی نیزمشرک و کافر سے بھی ہوگائیکن ہرایک کے جوابات مختلف ہول ك\_سيتين مم برمشمل بير-جب كافرے يو جهاجائ كاكه مَسنُ رُبُكَ مِنا تيرا رب کون ہے۔وہ کے گالا اُڈری۔ مجھے پیٹنیں۔ میں نیس جانا۔مومن سے بوجھا جائے گاموس جواب دے گا رَبّنی اللّه اور منافق کے بارے ش بخاری شریف صغيم ١٨ ج الرحديث ياك ب-ميراة قاحضور عليه الصلاة والسلام ففرمايا: واما المنافق او الكافر الغ مديث ياك كا كلك كمات واضح مورباب ككافر عمراديهال يرمنافق ب فيسقسال المسه كداس منافق ع كهاجائ كار ماتقول فی هذا الوجل - كرتوان كربار على كياكتا تماتومنافق كم كابال ش كبتا تفاحسايقول الناس - جس طرح كراوك كبتر تتع يعن بس جان أنبيس مول بس جس طرح لوگ كتيت من يحى كبدديا كرتا تفاييس بحى كليه پاهاي كرتا تفاي لا المه الا الله محمد وسول الله ركرين ول سنين ما تا تمار جمع بتنين تما كديركن بي ويقال اوركها جائكالا دريت ولاطريت ندو في جانا ندو ف من طور پراقرار کیا۔نہ بی تونے محمد میں العمد این کی۔ویس سوب بعطاری من حليد ضربة -اس كرياك او عكارز ماراجائ كالميصيح صيحة -وه زور ادماري ماركا خوب حيح كارويسمعها من يليه غيو الثقلين اور اس کی چیخ پیارجن وائس کےعلاد وتمام چیزیں منتی ہیں کہ مدیث یاک کے کلمات امسا الكافر او المنافق من أو شك ك لئة آرباب يعنى رادى كوشبه وكيا كحضور عليه

آخری بات پیش کرر ما ہوں۔ شرک کے بارے میں رب العلمین نے قراديا ـ إِنَّ اللُّهَ لَا يَقْفِرُ أَنْ يُشُوكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَآءُ پروردگارنے فرمادیا۔اللہ مشرک کومعاف نبیس فرمائے گااس کےعلاوہ جس کو جا ہے گا معاف کردے گا۔ لوگوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ منافق کی معافی بھی ہوسکتی ہے۔ ہر گزنہیں۔اللہ منافق کو ہر گز معاف نہیں فرمائے گا۔اگرالی بات ہے تو بھراس كا مطلب بيهواكه بوسكا ب الله تعالى كافركوجمي معاف قرماد \_ و يكيم امثال ك طور پرآپ روس چلے جائیں،امریکہ چلے جائیں، چین کی طرف نکل جائیں تو آپ کو لا کموں کروڑوں لوگ ایسے ٹل جائیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے بی نہیں۔ جب اللہ تعالی کو مانے نہیں ہیں تو ظاہر ہے وہ شرک بھی نہیں کرتے کیونکد نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور ند کسی اور کو جانتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ دنیا کھانے پینے عیش کرنے کے لئے ہے۔ جب تک زعر کی ہے بیش کرو۔ مرجاؤ کے معاملہ ختم ہوگیا۔ وہ کا فرتو ہیں مشرک نہیں۔مشرک تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کوشریک مخبرائے۔اس برہم نے کی درس دیے ہیں۔

پیارے بھائیو!مشرک کوبھی معانی نہیں، کا فرکوبھی معافی نہیں۔مشرک کے

حققت کے حصہ کا کوئی تقاضا ہے تو بھلے آپ فرمادی گرمیری بھی محبت کی عزت کا کوئی تقاضا ہے۔ اے حبیب! آپ ان کے لئے سر مرتبہ بھی معافی ما نگیں گے تو پھر بھی میں ان کو معافی نہیں کروں گا۔ میرے آقا میں آپھی ہے فرمایا اگر میرے علم میں یہ بات ہوتی کہ سر مرتبہ سے زیادہ تک رب العالمین معافی ما تکنے سے ان کو معاف فرمادے گا تو میں سر مرتبہ سے بھی زیادہ معافی ما تک لیتا۔ (المخص بخاری شریف جا ہے ۱۸۲۱) یہاں پر یہ سر کا وعدہ یہ عدد کے طور پر نہیں ہے بلکہ یہاں طرح ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں پر یہ سر کا وعدہ یہ عدد کے طور پر نہیں ہے بلکہ یہاں طلب یہیں ہوتا کہ میں نے بیس مرتبہ بات کہی یا میں نے سو بار کہا۔ اس کا یہ مطلب یہیں کو واقعی میں نے سود فعہ کہا۔ مطلب یہ ہے کہ عددم ادنہیں بلکہ کشرت مراد ہوتی ہے۔

ممکن ہے کہ گتارخ مصطفے کوفور آسز انہ ملے غور فرمائے! پروردگارنے ارشاد فرمایا۔

اَلْمُ تَوَ إِلَى الْمَنِيْنَ نُهُوا عَنِ النَّجُواى ثُمَّ يَعُوُدُونَ لِمَا نُهُوا عَنُهُ وَيَتَنْجُونَ بِالْاِثْمِ وَالْعُلُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ (١٥٨٥ الجادلة آيت ٨) (اح مجوب!) كياآپ نے ان لوگوں كوندد يكما جنہيں (١٧) سرَّكُوثَ عامع كيا كيا تما - پر دواى چيزى طرف لوئے جس سے انہيں منع كيا كيا تما اور منافقت کی جے حقیقت کے تو رہ العلمین نے فرمایا کے مشرک کومعاف نہیں کیا جائے گا تو کا فر کے متعلق بھی فرمایا ہے ہور العلمین نے فرمایا کے مشرک کومعاف نہیں کیا جائے گا تو کا فر کے متعلق بھی وہ ایا اللّٰهِ فُلَمْ مَاتُوا وَهُمْ کُفّادِ ۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللّٰہ کی راہ ہے ہے پھر وہ اس حال میں مرے کہ وہ کا فر سے فیل نے گئے کے اللہ انہیں بھی بھی معاف نہیں فرمائے گا لیکن منافقین کے جارے میں اس طرح نو کرنہیں آیا۔ منافق کا نوکر بالکل عجیب انداز میں آرہا ہے۔ کہ وہ ایک متعلمید سنتے۔

جو محف مجھے برا بھلا كہ جائے آپ كوئ نبيں آپ اے معاف كريں۔ آب ال كوك كرمير عياس آسكة بين كه كالمي صاحب الصمعاف كردين ادراي طرح حضرت مولاتا کی شان میں نعوذ باللہ کوئی گتا خی کرے۔میراحق نہیں ہے کہ میں اس کومعاف کروں۔ میں اس کومولا ناکے پاس لے کرآؤں کا کہمولانا آپ اس کو معاف کردیں \_مولانا معاف کردیں مے \_ آپ کی شان میں کوئی گنتاخی کر ہے میرا حق نہیں ہے کہ میں اے کہوں کہ جا بھائی! میں نے کتبے معاف کیا نہیں ہر خص کا اپنا ا پناح ہے۔ منافق اصل میں ممتاخ تو سر کا ید یدے تع اور میرے آقاد حسمة لملعلمين بين آپ نيوا ہے معاف کردينا ہے۔ پروردگار جانا ہے کہ میرا حبيب تو معاف کردے گا۔ پردردگار نے بھی الی بات فرمائی جس سے اہل ایمان کا کلیجہ شندا او كيا فرمايا -إستَ في فوله م-اعميب! آبان كے لئے استفارطليب فرمائي - أوُلا تَسْتَسغُ فِي وَلَهُ مُ سِيان كے لئے معافی طلب نفرمائي - إنْ تَسْتَغْفِولَهُم سَهُعِيْنَ مَوَّةً ٥ أكرس مرتبيك ان كے لئے معافی طلب فرمائي ك فَلَنْ يَعْفِو اللَّهُ لَهُمْ الله الأوكمي معافي من المالي معافي المالي المالية آپ کے گتاخ ہیں۔آپ کے پائ آئیں گے۔آپ نے تومعانی وے دینی ہے اور كمدوية ب- يا الله! تو مجى ان كومعاف قرماد يكن اعجبيب! اكرآب كى

الله الخطاع الله المنظمة المنظمة المنطقة المن

التبيان العظيم

سورة التحريم

مجموعة دروس الم الم الم المنت ، محدث المظم ، غزالي زمال ، رازي دورال فطم تعلامه سيدا حمد سعير كالممي صاحب رحمة الله عليه

بانی ویشخ الحدیث جامعه اسلامیه انوارالعلوم، ملتان صدر شعبه إسلامیات، إسلامیه یو نیورشی بهاولپور

 منافقت کی \_\_\_\_\_ 58 \_\_\_ حقیقت سرگوشی کرتے ہیں گناہ مسرکشی اور رسول کی نافر مانی کے ساتھ۔

پیارے بھائیو! دیکھو! ذراغور کروان کے طرز مل کے بارے میں پروردگار نے مزیدارشاد فرمایا۔

وَإِذَا جَآءُ وَكَ حَيَّوُكَ بِمَا لَمُ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمُ لَوُلَا يُعَلِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ، حَسُبُهُمْ جَهَنَّمُ ، يَصْلَوْنَهَا ، فَبِئُسَ الْمَصِيْرُ (٣٥٥ الجاولة ، آيت ٨)

اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کوایے لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن میں اللہ نے آپ کوسلام نہیں بھیجا اور اپنے دِلوں میں کہتے ہیں کہ ہمارے اس کہنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ان کے لئے جہنم کافی ہے وہ اس میں پہنچیں مح تو وہ کیا بی براٹھ کا نہ ہے۔

الحاصل: بروردگارن فرمایار

وَيَقُولُونَ فِي ٱنْفُسِهِمُ لَوْلَا يُعَلِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ﴿

وہ اپنے وِلوں میں یہ کہتے ہیں کہ جوہم (گستاخانہ جملے) کہتے رہتے ہیں اور گستاخیاں کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پرعذاب کیوں نہیں دے رہا۔

اگریہ بات غلط ہے اور بیرسول الله من الله کی شان میں گتافی ہے تو الله تعالیٰ کا عذاب ہم پر کیوں نہیں آ رہا۔ ہم تو تعمیک تھاک بیٹے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے ول میں بیر بات کہتے رہجے ہیں ہم آئی گتا خی کررہے ہیں پھر بھی ہمیں عذاب نہیں مل رہا۔ یعنی بیر گتا خی کرنا غلط نہیں ہے۔

الله تعالى فرما الحسنه م جَهَدُمُ - انهيل جهم كافى ب يصلونها فبنس المصير دواس من پنجيل كو كياى برا ممكانه بيني يروقتي چوث ان كولى موئى بدواس لئي كس غلوبني كاشكار شهول كيونكه ان كانجام نهايت براموگا-

## كتاب الوسيلم



تضرت علامه

سيدار شدسعيد كاظمى

شخ الحديث جامعه اسلاميه انوار العلوم، ملتان

ناشر....ها کیشنز ، جامعها نوارالعلوم ، ملتان کاظمی پبلی کیشنز ، جامعها نوارالعلوم ، ملتان

## خطرات

....از.....

امام اللسنت محدث اعظم ،غزالي زمال ،رازي دورال

حفرت علامه سيدا حمد سعبار كاظمى صاحب رحمة الله عليه بانى وشخ الحديث جامعه اسلاميه انوار العلوم، ملتان صدر شعبه إسلاميات، إسلاميه يونيور شي بها وليور

#### بِسُ جُ اللَّهُ الرَّحْنُ الرَّجِيمِ

علیائے دیو بند کے عقائد باطلہ کے روّ بلیغ میں امام اہلسنّت کی معرکۃ الآراء کتاب





غزالى زمال، رازى دورال مسيطى كالمنت علامه امام المسنّت معزت علامه



كاظمى يبلى كيشنز جامعه اسلامييعربيدا نوارالعلوم فى بلاك نيوملتان

خوشخبرى

پندرهویں صدیں ہجری کامسلمانوں کے لئے

عی طبیعی می می ایسان می ایسان

حفزت علامه رظ سیدا حد سعبد کاظمی

> قدس سره العزيز كا ترجمة القرآن



جوسلف صالحین کے مسلک کے عین مطابق بارگاہ الوہیت کے تقدّس اور عظمت نبوت کا ضامن ہونے کے ساتھ ساتھ سادہ اور سلیس اردوزبان میں فہم قرآن کا بہترین ذریعہ ہے۔جس کی روز مرہ تلاوت مومنانہ فراست اورروحانی بالیدگی کے حصول کا ذریعہ ہے۔خود پڑھے، دوستوں کو پڑھا ہے اخروی نجات اور دارین کی حسنات وسعاد تیں سمیٹئے۔

بمالله العرف الوارالصرف شرح ارشا دالصرف

> از قلم محمد المين سعيدى مرس جامعها نوار العلوم ملتان

خسساناشر جا بمعداسلامیدعر ببیانوارالعلوم، فی بلاک، نیوملتان

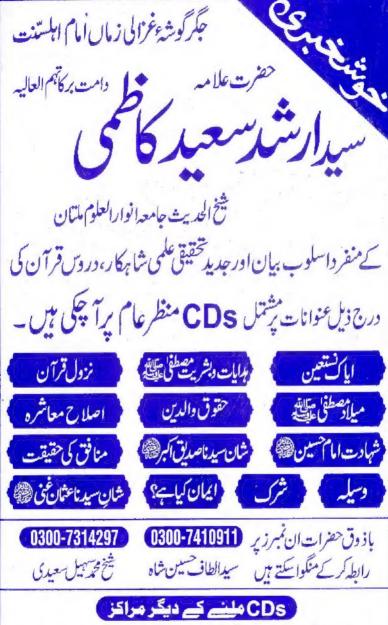

د ضیاءالقرآن ببلی کیشنز کراچی کاظمی کتب خانه، دهیم یارخان درشای عیدگاه، خانیوال رود ملتان او شایع عیدگاه، خانیوال رود ملتان او شایع بهاولپور ها جویری کادیز مین بازار رام گرها ایور